والجناك م القالات فيتخ الحديث وأمغ مير محمر لقمان براوران سنيلائث ثاؤن كوجرانواليه

# بِنُ مِلْهُ الرَّمِنِ الرَّيْمُ الرَّيْمُ الرَّيْمُ الرَّيْمُ الرَّيْمُ الرَّيْمُ الرَّيْمُ الرَّيْمُ الرَّيْمُ

# روزانه درس قر آن پاک

تفسير وي المنفت المنفت المنفت المنفت الزمر المنفت الزمر المنف الزمر المنورة الزمر المومئ الم

جلد سے

افا وات شیخ الحدیث والتفسیر حضرت محمر سرفر از حال صفار تدس مولانا محمر سمرفر از حال الله الله خطیب مرکزی جائع مسجد المعروف بو بژوالی گلمز گوجرانواله، پاکتان

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب ــــ ذخيرة البحنان في فهم القرآن (سورة الصَّفَّت ، ص، زمر ، مومن ،
افادات ـــ شخ الحديث والنفير حضرت مولا نامحمر فراز خان صفدر مينيد مرتب ـــ مولا نامحم نواز بلوج مدظله ، گوجرانوالا مرتب مردن ـــ محمد خاور بث ، گوجرانوالا كيوزنگ ـــ محمد صفدر حسيد محمد او الله تعداد ـــ گياره سو[۱۰۰] معمد صفدر حسيد طبع ـــ دوم طبع ـــ دوم

طابع وتاشر \_\_\_\_ لقمان الله ميرايند برادرز سيبلا تث ثاؤن گوجرانوالا

#### ملنے کے پتے

۱ ) والی کتاب گھر، أرد و بازار گوجرانوالا ۲ ) اسلامی کتاب گھر، نز دمدرسدنصرة العلوم، گوجرانوالا ۳ ) مکتبه سیداحمد شهبید، أرد و بازار، لا مور

# اہلِ علم ہے گزارش

ہند ۂ نا چیز امام المحد ثین مجدد وفت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحد سرفر از خان صفد ررحمه الله تعالیٰ کاشا گرد بھی ہے اور مرید بھی۔

اورمحتر ملقمان الله مير صاحب حضرت اقدس كمخلص مريد اور خاص خدام مين

ہے ہیں۔

ہم وقا فو قا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔ خصوصا جب حضرت سینے اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج سعالجہ کے سلطے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکتھے ہوجاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میر صاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کا ردکیا ہے مگر قرآن پاک کی تغییر مہیں تھی تھی تھی تو کیا حضرت اقدیں جو سے بعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتا بی شکل سے منظر عام پر لا یا جائے تا کہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا اور میرامقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید میرم سے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب بن میرامقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید میرم سے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فسیلت اللہ تعالی نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر مجنے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حصلے کیکر ہا ہر آرہے ہیں۔ ہیں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور وہ میں نے باہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیااورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فر مایا کہ میرایہ جوملمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفییر قرآن' ذخیرۃ البخان' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں حضرت اقدس سے بوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب ککھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔ اور یہ بھی فر مایا کہ ککھڑ والوں کے اصرار پر میں یہ درسِ قرآن پنجا بی زبان میں دیتا رہا ہوں اس کو اُردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسکلہ ہے۔

اس سے دودن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تخواہ سے اخراجات پور نہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایم اے پنجا بی بھی کہا کہ میں نے ایم اے پنجا بی بھی کیا ہے۔ اس کی یہ بات مجھے اس وقت یادآ گئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے پنجا بی میں ایم اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے ، میں اس سے بات کرتا ہوں ۔

حضرت نے فرمایا اگر ایسا ہوجائے تو بہت اچھا ہے۔ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کرمحمد سر در منہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کرمحمد سر در منہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیسٹیس دیکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگر د

ایم-ایے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکا مرکھا اُس نے کہا کہ بیس بیکا م کردونگا، بیس نے اسے تجر باتی طور پرایک عدد کیسٹ دی کہ بیلھ کر لاؤ پھر بات کریں گے۔ دبی علوم سے ناواتھی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت بیجھنے سے قاصر تھا۔ تو بیس نے فیصلہ کیا کہ بیکا م خود ہی کرنے کا ہے بیس نے خود ایک کیسٹ سی اور اُردو میں نتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی ۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہار اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن وہی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیادی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باقی سارا
فیض علا اللہ بنین سے دوران تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہوں
وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال
وشواری ہوتی وہاں حفرت مولانا سعیدا حمد صاحب جلالپوری شہید ہے۔ رجوع کرتا یا زیادہ
ہی الجھن پیدا ہوجاتی تو براوراست حضرت شخ سے رابطہ کر کے شفی کرلیتا لیکن حضرت کی
وفات اور مولانا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جسکی طرف
رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پر وفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو
صاحب سے رابطہ کر کے تسلی کرلیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کوبھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عموی درس جوتا تھااور یا دداشت کی بنیاد پرمختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس لئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت ای کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے گر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جوالہ دیا گیا ہے گر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ ہیں اس لئے ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کو اچھی طرح سبجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وفت اس بات کو محوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے ہے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل ہیں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ ہیں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقد وراغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط ک نشاندہی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جاکر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان میں اور انسان اور خطا ہے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزور یوں کی نبیت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزور یوں کی نبیت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزور یوں کی نبیت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کہا جائے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارمن .

محترنواز بلوچ

فارغ التحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربيية ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پررابطہ کریں۔ 0300-6450340

| القنقر |                                        | ذخيرة الجنان |
|--------|----------------------------------------|--------------|
| 56     | كرب عظيم سے مراد                       | 18           |
| 57     | حضرت ابرابيم مانبام كالمخقر تعارف      | 19           |
| 61     | کوا کب برستی                           | 20           |
| 62     | حضرت ابراتیم ملبیه کاامتحان            | 21           |
| 67     | بجرت حضرت ابراہیم مالیا <sub>ن</sub> ے | 22           |
| 68     | حضرت ابراميم مانيعيم كالبك اورامتحان   | 23           |
| 72     | حفرت اسحاق ماليكيم كي خوش خبرى         | 24           |
| 77     | حفرت موی عابیه اور بارون مالیه کا ذکر  | 25           |
| 80     | حضرت الياس ماسية كاتذكره               | 26           |
| 81     | حفرت علی ہجوری سید کی تعلیم            | 27           |
| 84     | ملا با قرمجلسی کی سغلظات               | 28           |
| 84     | حصرت لوط مدائيا کا ذکر                 | 29           |
| 89     | حضرت يونس ماليكيم كاذكر                | 30           |
| 91     | حضرت يونس مدنسيع كاوطيفه               | 31           |
| 94     | تر د پیرمشر کین                        | 32           |
| 100    | ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے       | 33           |
| 101    | فرشتوں کی ڈیوٹیاں                      | 34           |
| 104    | صدانت قرآن                             | 35           |
| 107    | اختبآم سورة صافات                      | 36           |
| 111    | سورة ص                                 | 37           |
| 112    | وجدتهميه سورة ص                        | 38           |
| 115    | آنخضرت مَالَيْنَا كَ مَجْزات           | 39           |

| الضفت            | 4                                              | ذخيرة البعثان |
|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 121              | ربطآيات                                        | 40            |
| 122              | کفارگی فکست                                    | 41            |
| 123              | گزشته اتوام کے دا قعات                         | 42            |
| 127              | تذکره حضرت دا وُ دین <sup>ی</sup> بیام         | 43            |
| 133              | تغيير مردود                                    | 44            |
| 135              | تغيير مقبول                                    | 45            |
| 140              | آنخضرت مُنْ اللِّيِّ سے يبود يول كے تين سوالات | 46            |
| 144              | ربطآيات                                        | 47            |
| 147              | حضرت دا وُرمائِيم کا واقعه                     | 48            |
| 149              | حضرت سليمان ماسبيم كي آ ز مائش                 | 49            |
| 153              | ما قبل سے ربط                                  | 50            |
| 154              | تذكره حضرت الوب مالياج                         | 51            |
| 159              | حضرت ذوالكفل مالياء كوذوالكفل كهنه كا دجه      | 52            |
| 162              | ربط آيارت                                      | 53            |
| <sub>:</sub> 163 | حصرت ابو بمرصد بق بناته کی فضیلت               | 54            |
| 165              | عذاب جبنم                                      | 55            |
| 172              | انبیاه مالیط کے معجزات                         | 56            |
| 173              | أتخضرت بالقيل كمعجزات                          | 57            |
| 176              | قبولیت دعا کی شرا نط                           | 58            |
| 178              | الجيس كي ضداور بهث دهري                        | 59            |
| 182              | ایازگی ذبانت                                   | 60            |
| 187              | لمحدين كااعتراض                                | -61           |

.

| الغنفية | [•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اذخيرة الجنان |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 189     | اختنام سورة ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62            |
| 193     | سورة الزمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63            |
| 195     | وجبتهميه سورة الزمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64            |
| 197     | مشر کین کی تر دید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65            |
| 199     | متلةوسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66            |
| 201     | مولا نارحمت الله كيرانوى اورفندر بإدرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67            |
| 204     | تخلیق انسانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68            |
| 209     | آخرت میں نیکی کی قدروقیمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69            |
| 218     | عبدالمصطفى عبدالنبي عبدالرسول نام ركهنا كيهاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70            |
| 219     | ايبالفظ جس سے غلط معنی مرادلیا جاسکتا ہواس کا بولنا سمجے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71            |
| 227     | ربط آيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72            |
| 229     | سارے اختیارات اللہ تعالی کے پاس ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73            |
| 234     | قدرت خداوندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74            |
| 239     | ویل نامی طبقه جنم کی گهرائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75            |
| 241     | ایک رات میں کمل قرآن کی الاوت کرنے والے حضرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76            |
| 246     | ربطآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77            |
| - 251   | شرک کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78            |
| 254     | عقيده حيات النبي على النبي على النبي على النبي النبي على النبي الن | 79            |
| 255     | مماتیوں کی تاویل باطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86            |
| 260     | منكرقر آن كون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81            |
| 262     | / حضرت ابو بمرصدیق بڑتر کوصدیق خود خدانے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82            |
| 275     | سفار شیوں کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 83            |

| القفي | 11                                          | ذخيرة العنان |
|-------|---------------------------------------------|--------------|
| 282   | ر بطِ آيات                                  | 84           |
| 286   | واقعهقارون                                  | 85           |
| 292   | حقوق الله اور حقوق العباد كامسئله           | 86           |
| 296   | قرآن پاک کار منااور محمنا ہرمسلمان پرفرض ہے | 87           |
| 312   | ميدان حشر كامنظر                            | 88           |
| 314   | موننین کا حال                               | 89           |
| 319   | انحتيام سورة الزمر                          | 90           |
| 323   | سورة الموس                                  | 91           |
| 324   | مر دموس کی حق گوئی                          | 92           |
| 326   | صفات بارى تعالى                             | 93           |
| 328   | اسلای احکام سے خلاف و بمن سازی              | 94           |
| 331   | حضرت حنظله بن صفوان ماي بركيا جانے والاظلم  | 95           |
| 334   | لملائكة الشكاذكر                            | 96           |
| 335   | حالمین عرش کی دعا                           | 97           |
| 337   | كافرين كاحال                                | 98           |
| 343   | توحید کے دلائل                              | 99           |
| 345   | عکمت وحی                                    | 100          |
| 352   | گرفنت خداوندی                               | 101          |
| 353   | قوم صالح ماليم كاذكر                        | 102          |
| 355   | موی مانبی کاقصه                             | 103          |
| 358   | دوقو می نظریے                               | 104          |
| 362   | مظلوم کی مدد کرنا                           | 105          |

| الغفز | 17                                  | ذعيرة الغثان |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 363   | مردمومن کی تقریر                    | 106          |
| 364   | قاديا ني دجل                        | 107          |
| 365   | مردمومن کی مزید مخفظو               | 108          |
| 370   | ما قبل سے ربط                       | 109          |
| 371   | مزيدمردمومن كي تقري                 | 110          |
| 373   | موی ملیدی کامبره                    | 111          |
| 379   | د نیا کی ہے ثباتی                   | 112          |
| 381   | قبوليت عمل كي شرائط                 | 113          |
| 383   | مر دمومن کی حفاظت                   | 114          |
| 387   | فرعو نيول كاانسجام                  | 115          |
| 388   | تالع ومتبوع كاجتملزا                | 116          |
| 391   | نفرت خداوندي                        | 117          |
| 396   | علمى ميراث                          | 118          |
| 397   | اجتهادى غلطى برتنبيدمع شان نزول     | 119          |
| 399   | الل حق کے مثانے کے منصوبے           | 120          |
| 401   | منكرين قيامت كوسمجعانا              | 121          |
| 407   | ا ثبات توحید کے دلائل               | 122          |
| 409   | دوسري دليل                          | 123          |
| 410   | شركية خرافات                        | 124          |
| 413   | تو حيد بارى تعالى                   | 125          |
| 416   | آيات البييم مي مجادله               | 126          |
| 419   | مشرک الله تعالی کی ذات کے منکر نہیں | 127          |

....

| الضف | <u> </u>                     | ذخيرة الجنان |
|------|------------------------------|--------------|
| 425  | مشركين كاحمله كرنا           | 128          |
| 426  | تلقين مبر                    | 129          |
| 427  | نغی علم کلی                  | 130          |
| 428  | نغی محتار کل ۔               | 131          |
| 429  | تو حيد باري تعالى            | 132          |
| 433  | درس عبرت                     | 133          |
| 435  | عكيم سقراط كافخر             | 134          |
| 437  | حالت نزع میں ایمان معتبر ہیں | 135          |
| 439  | انعثنا مسورة المومن          | 136          |
|      |                              |              |
|      |                              |              |
|      |                              |              |

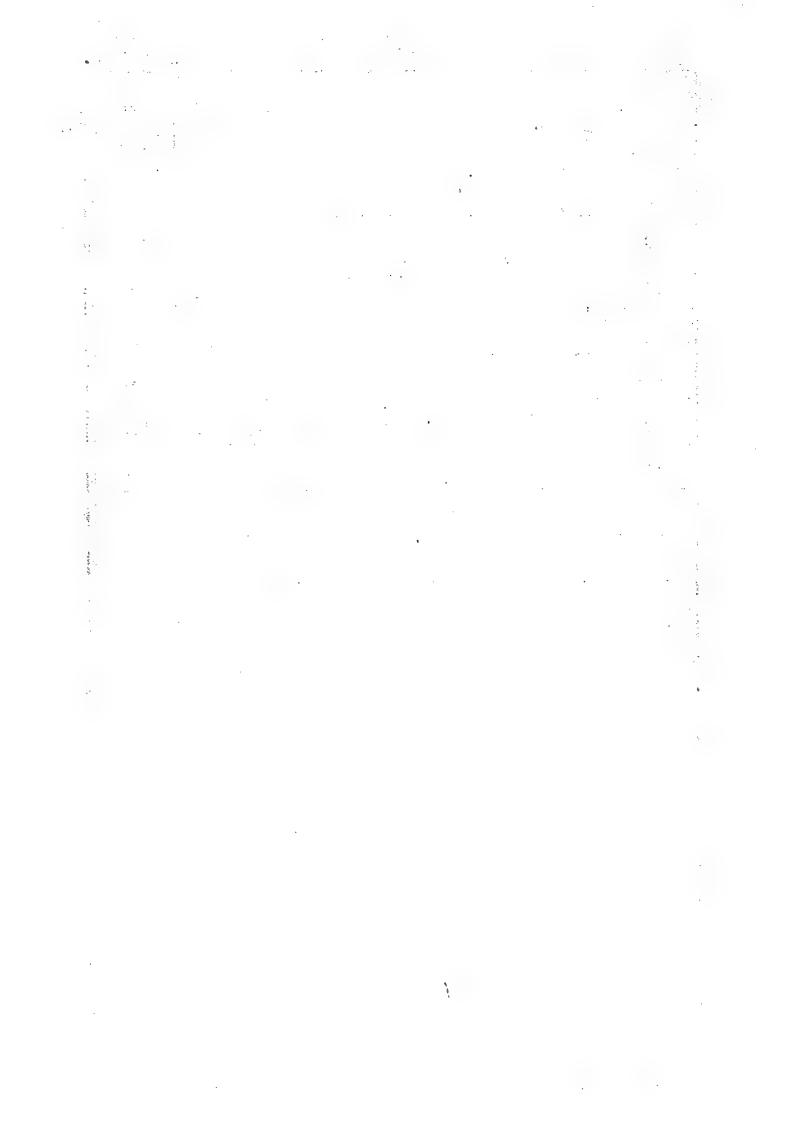



تفسير



(مکمل)

(جلد الم

. 

# (﴿ ایاتها ۱۸۲ ﴾ ﴿ اِنْ اللَّهُ اللّ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُرِ وَ الرَّحِيْمِ ٥ وَالصَّفَّتِ صَفًّا فَالرَّجِرِتِ زَجْرًا فَالتَّلِيتِ ذِكْرًا فَإِنَّ الْهَكُمُ لَوَاحِلُ أَرْبُ التَّمُونِ وَالْكَرْضِ وَمَابِينَهُ اورَبُ الْمِثَارِقِ أَ ٳؾٵۯؾؾٵٳڛؠٳٙ؞ٳڵڰؙڹؽٳۑڔؽڹڐ؞ٵڷڰۊٳڮۑ۞۫ۅڿڣڟٵڡٚؽڮڷۺؽڟؚؽ مَّارِدٍ ٥ كَالِيتُمَّعُونَ إِلَى الْمَلِا الْأَعْلَى وَيُقْنَ فُونَ مِنْ كُلِّ حَانِب الْأَدْحُورًا وَلَهُمْ عَذَاكِ وَاصِكُ فَالْأَمَنْ خَطِفَ الْخِطْفَةُ فَأَتَيْكُ شِهَاكِ ثَاقِتِ فَأَسْتَفْتِهِ مَراهُ مُراشَكُ خَلْقًا أَمْرَهُنَ خَلَقْنَا النَّاخَلَقُنْهُ مِ مِنْ طِيْنِ لَازِبِ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ فَ وإذا ذُيِّرُوْالاينُ لُرُوْنَ ﴿ وَإِذَا رَاوَا إِنَّةً يَّئَتُ شَخِرُونَ ﴿ وَقَالُوَا إِنْ هنَّ آلِاسِعُرُّ صُّبِينٌ ﴿ عَلَيْهَ الْمِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا عِلِنَا لَمَبْعُوْتُونَ ٳۜٵؙٵٚٷؙٵٳڵۘٷڵۅٛڹ<sup>®</sup>ڠؙڵڹۼؠٝۅٳؽؾؙۄؙۮٳڿؚۯۏڹ<sup>ۿ</sup>ٷٲؠٞٵۿؽڒڿڔڎٞ وَّاحِدَةٌ فَاذَاهُمُ بِينْظُرُونَ ﴿ وَقَالُوا يُويْلُنَاهِ نَايُومُ الدِّيْنِ ﴿ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكُنِّ بُوْنَ ﴿

وَالصَّفْتِ فَتُم ہے صف باند صنے والوں کی صَفَّا قطار بنا کر فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا

چرتلاوت كرنے والول كى ذكر كى إنَّ إِنَّ إِنَّا لِلْهَ كُمْ لَوَّاحِدٌ بِيشِك الدُّتِهار االبته ایک ہی ہے. رَبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وهرب ہے آسانوں کا اورزمین کا وَمَايِنْهُمَا اورجو يُحُوان كورميان ميس ع وَرَبُّ الْمُشَارِقِ اوررب ہے مشرقوں کا اِنَّازَ يَّنَّالسَّمَاءَ الدُّنْيَا ہے شک ہم نے مزین کیا آسان دنیا کو بزينة إلى عقواكب ستارول كازينت كساته وَحِفْظ اورهاظت ہے مِنْ کُلِّ شَيْطُن ہرشيطان ہے مَّارِدِ جوسرَش ہے لَايَسَمَّعُونَ نبيس سي كت إلى الْمَلَا الْأَعْلَى الماء اعلى كى بات كو وَيُقْذَفُونَ اور چینکے جاتے ہیں مِن گل جانب ہر طرف سے دُخورًا بھگانے کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ اوران کے کے عذاب ہے دائی اِلْامَ نَظفَ الْخَطْفَة مُرْجِس نَ احِك لياسى بات كو فَأَثْبَعَه يس اس كے يجھے لكتاب شِهَاتِ ثَاقِبٌ ستاره جِمكتابوا فَاسْتَفْتِهِمُ لِيل آبان سے يوچيس أَهُمُ أَشَدُّ خَلَقًا كيابيزياده تخت بين بناني مين أَمُمَّنُ خَلَقْنَا يا وہ جن کوہم نے پیدا کیا ہے اِنَّا خَلَقُنْهُمْ بِی اِکْیاان کو مِّنْ طِيْنِ لَازِبِ جِيكُ واللَّارِ عِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بي وَيَسْخَرُونَ اوروه مُصْمُ الرَّتِي وَإِذَا ذُكِرُوا اور جب ان كوياد ولاياجائ لَايَذْكُرُ وْنَ تُونْفِيحت حاصل نبيس كرتے وَإِذَارَا وْالْيَةُ اور جس وقت و كم من من كوئى نشانى يَسْتَسْخِرُونَ تُوالْسَى ارُاتِ بِي وَقَالُواْ

اس سورت کا نام صافات ہے۔ پہلی ہی آیت کر یمہ میں صفف کالفظ موجود ہے۔ ہی کی دجہ سے اس کا نام صفف ہے۔ اس سے پہلے پچپن (۵۵) سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کا نمبر چھین (۵۱) ہے۔ یہ سورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے پانچ کر کی تھیں اس کا نمبر چھین (۵۱) ہے۔ یہ سورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے پانچ رکوع اور ایک سوبیای (۱۸۲) آیتیں ہیں۔ وادقیمیہ ہے۔ وَالضّفَ تِصَفّا فَتم ہے صف یا ندھنے والی جماعتوں کی قطار بنا کر۔

مىائل قتم :

قتم كم تعلق مسئلة بجوليس مكلف كلوق ك لي قاعده بيه كد: من حَلَفَ لَفُوق ك لي قاعده بيه كد: من حَلَفَ لي خَلَق الله فَقَدُ الله فَا الله فَقَدُ الله فَقَدُ الله فَدَالله الله فَالله الله الله الله الله الله الله المؤلِّ الله الله الله الله الله الله المؤلِّ الله الله الله المؤلِّ المؤ

شرک کیا، وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ 'نی کی شم، رسول کی شم، کعبی قتم ، باب داوے کی شم، وودھ اور بوت کی قتم اٹھانا؛ بیسب ہمارے تمہارے لیے ناجا کر اور شرک ہے۔ اللہ تعالی پرکوئی قانون لا گونہیں ہوتا وہ کی کا مکلف نہیں ہے لا یہ نئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوتا وہ کی کا مکلف نہیں ہو چھا جا سکتا اس سے جووہ کرتا ہاور یہ شند نگون [الا نہیاء: آیت ۲۳، پ کا] ''نہیں بو چھا جا سکتا اس سے جووہ کرتا ہاور ان سے بعنی مخلوق سے سوال کیا جائے گا۔' اللہ تعالی نے بہت ی چیزوں کی قتم اٹھائی ہے۔ مثلاً عصری، فجری، تین (انجیر) اور زیتون وغیرہ کی قتم اصل میں تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی تاکیدی طور پرفر ماتے ہیں قتم ہان جاعق کی جوصف بائد صف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی کا کیدی طور پرفر ماتے ہیں قتم ہان جاعق کی جوصف بائد صف والی ہیں قطار بناکر فالڈ چڑ تیز ڈٹرا اور چھڑ کئے والی ہیں چھڑ کنا فالڈ پیلیت ذِکرا

## طفّت كى مراد:

اب صفول سے کون ی صفیل مرادی ایک تغییر بیہ ہے کہ نمازیوں کی صفیل مرادی بیس کی کہ نمازی جب صف با ندھتے ہیں قطار بنا کر اور شیطان اور نفس امارہ کو جھڑ کتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر تلاوت کرتے ہیں ۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں ۔ شیطان کو حجھڑ کتے ہیں ، برے دوستوں کو جھڑ کتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جارہے ہیں۔ دوسری تغییر میہ ہے کہ اس سے فرشتوں کی جماعتیں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تغییل کے لیے ہر دفت صف بستہ منتظر رہتی ہیں فالڈ چر بیت زُجْرًا اور ڈانٹ پلانے والوں کی جھڑک کر فرشتوں کی جماعتیں شیاطین کو ڈانٹ بلاتی ہیں ان کو ہمگاتی ہیں تاکہ وہ اور پر جاکر مالم بالاکی بات نہیں سکیس یا با دلوں کو فرشتے زہر کرتے ہیں ۔ تر نہ کی شریف کی روایت ہے کہ فرشتے بادلوں کو کوڑے مارتے ہیں اور جدھر بارش برسانا مقصود ہوتی

بادهر ما تك كرلے جاتے ہيں اور ساتھ ساتھ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بحَمْدِ و سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْم كَيْنِيج بهي يرْحة بين - توايك تفسير كے مطابق نمازيوں كي مفين مراد بين اور دوسری تفسیر کے مطابق فرشتوں کی صفیں مراد ہیں ۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے عجامدین کی مقیس مراد ہیں مجاہدین کی جماعتوں کی قطار اندر قطار مفیس باندھنے کی متم ہے پر جھڑ کتے ہیں کا فروں کو جھڑ کنااور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں ،نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور دوسرے اذکار بھی کرتے ہیں۔ان تمام چیزوں کی قتم اٹھا کر اللہ تعالی فرماتے ہیں اِتّ اله عند لواحد بشكتمهارامعودايك بى بدنمازى نماز الله اكبر سيشروع كرك مجامد جهاوالله اكبرسي شروع كرك فرشة سُبْحَانَ اللهِ وَ بحَمْدِ عِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيم كُتبيح ير حكراي قول وقعل سے ثابت كرتے بين كمالله ايك بى باوروه كون مع رَبّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ جورب م آسانوں كا اورزمين كا وَعَا بَيْنَهُمَا اورجو كھان دونوں كےدرميان ہے وَرَبُ الْمُشَارِقِ اوررب ہے شرقوں

### مشارق کی مراد:

قرآن پاک میں شرق کالفظ مفرد بھی آیا ہے، تثنیہ بھی آیا ہے اور جمع کے صیغے کے ساتھ بھی آیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۱ میں ہے وَلِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمِیْ ہِ وَلِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَالْمِیْ مِی اور جمت اور سمت ہے، شرق کی جمت اور ممت ہے مشرق کی جمت اور ممت ۔ اور سورۃ الرحمٰن میں تثنیہ کا صیغہ ہے دَبُ الْمَشْرِقَیْنِ وَدَبُ الْمَشْرِقَیْنِ وَدَبُ الْمَشْرِقَیْنِ وَدَبُ الْمَشْرِقَ وَالسَّمِی مِی الشَّمْنَ وَ وَالصَّمِیْ ہِ وَالسَّمِی ہِ وَالسَّمِی مِی سوری کے دنوں کا مشرق اور گری کے دنوں کا مشرق کا مشرق کی کے دنوں کا مشرق کی کے دنوں کا مشرق کے دنوں کا مشرق کے دنوں کا مشرق کا کروں کے دنوں کا مشرق کی کی کو دنوں کا مشرق کے دنوں کے دن

میں پہنچ گیا ہے اور جون کے مہینے میں اس کونے میں آجائے گا اور یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے رہاں جمع کا صیغہ آیا ہے رہائشار فی مشرقوں کا رب جمع کے صیغے سے مرادیہ ہے کہ روز انہ سورج الگ الگ اور جدا جدا جگہ سے طلوع ہوتا ہے ۔ ہم سے چونکہ دور ہے اس لیے ہم محسوس نہیں کر سکتے ۔ مثال کے طور پر آج گکھڑ سے ،کل کوٹ خضری سے ، پرسوں وزیر آباد سے ،نواس اعتبار سے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔

فرمایا اِنّازَیّنَاالسّمَاَءالدُیْنَا بِشُکہ ہم نے مزین کیا آسان دنیا کو بِزِیْنَدِ اِلْکُوَاکِ سَاروں کی زینت کے ساتھ۔ ستاروں کے ساتھ آسان کو کس طرح مزین کیا ہے تو اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جس طرح بلب تار کے ذریعے جیت کے ساتھ لئے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی تفسیر ہوتے ہیں ای طرح ستارے بھی نورانی تاروں کے ساتھ لئے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی تفسیر کرتے ہیں کرتے ہیں کہ آسان کے اندر جڑے ہوئے ہیں اور ای میں نقل وحرکت کرتے ہیں جیسے: محیلیاں یانی میں۔

#### شيطانول سے حفاظت کا ذریعہ:

وَحِفُظَاهِنَ مُعِنَّا مِنَ مُعَلِّ مَنْ يَطْنِ مَارِدٍ اور حفاظت ہے ہر سرکش شیطان سے شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے کا یَسَمَّعُونَ إِلَی الْمَلَا الْاَعُلٰی نہیں من سکتے وہ ملاء اعلیٰ ، بالا جماعت کی بات و یُقُدِّ فُون مِن کُلِّ جَانِبِ اور بِصِیکے جاتے ہیں ہر طرف سے جنات پر۔ بخاری شریف ہیں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے جو فیلے کرتا ہے وہ احکامات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور فرشتے آپس میں گفتگو کرتا ہے وہ احکامات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور فرشتے آپس میں گفتگو کرتا ہے وہ احکامات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ کونکہ جنات وشیاطین کرتے ہیں۔ تو جنات ان کی گفتگو شنے کے لیے اوپر جاتے ہیں۔ کیونکہ جنات وشیاطین کورب تعالیٰ نے اڑنے کی طاقت دی ہے اور مختلف شکلیں اختیار کرنے کی بھی طاقت دی

ہے۔ آدی کی شکل ، کتے بلے کی شکل ، سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جب بیاوپر جاتے ہیں تو ان پرآگ کے شعلے جستے جاتے ہیں جس سے کوئی مرجاتا ہے کوئی تجلس جاتا ہے کوئی زخی ہوجاتا ہے اور کوئی نئے جاتا ہے مگر وہ اپنی شرارت سے باز نہیں آتے۔ جسے :

کوہ پیا یعنی پہاڑوں پر چڑھنے والی پارٹیاں مرتی بھی رہتی ہیں مگر اپنی مہم کو جاری رکھتی ہیں۔ پہلے صرف مرد ہوتے تھے اب ورتیں بھی ان میں شامل ہوگئی ہیں۔ تو ستارے ایک تو آسان کی زینت ہیں دوسرا شیاطین اور جنات سے تفاظت کا ذریعہ ہیں کہ ان کے ذریعے شیطانوں کورجم کیا جاتا ہے۔ اور تیسرافا کم و قریب السنّے ہیں۔ "آج تو خیر دنیا بہت ترقی النحل : ۱۱]" اور ستاروں کے ذریعے وہ لوگ راہ پاتے ہیں۔ "آج تو خیر دنیا بہت ترقی کرگئی ہے ۔ پہلے زمانے میں لوگ خشکی اور سمندر کا سفر ستاروں کی در ایع کرتے تھے۔

توفر مایا پھینے جاتے ہیں وہ ہر طرف سے دُمُوْرًا بھگانے کے لیے۔او پر سے شعلے پڑتے ہیں وَ لَهُ مُ عَذَا جُ وَاصِبُ اوران کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا۔ یہ شعلوں والاعذاب ان کے لیے لگا تارہان پر شعلے پڑتے رہتے ہیں اِلّا مَنْ خَطِفَ اللّٰهَ فَا اللّٰهَ فَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

#### ا ثبات ِ قيامت :

بہلے توحید کا بیان تھا آگے قیامت کا اثبات ہے۔ قیامت کو قریش مکہ بہت بعید سبجھتے تھے۔ کہتے تھے میں قیات میں اُٹوعن وُن [مومنون:۳۱] " بعید ہے یہ

بات بعیدہے جس کاتم سے دعدہ کیاجا تا ہے۔''اورکل کے سبق میں گزر چکاہے ؟ کہتے تھے مَّنْ يَحْي الْعِظَامَ وَ هِي رَمِيْم [سوره يُليين ] " أن بوسيره بدُيول كوكون زنده كري ما ؟ " الله تعالی فرماتے ہیں فائستفتھ پس آپ ان سے پوچھیں ان سے سوال کریں أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْقُر : حَلَقْنَا كيابيزياده سخت بين پيداكرنے كے لحاظ سے باجومخلوق ہم نے پیدا کی ہے ان کا بنانامشکل ہے۔رب تعالی کے لیے تو کسی شے کا بنانامشکل نہیں ہے وہاں تو صرف کُنْ فیکون کی بات ہے۔ یخلوق کی نبت سے جات ہورہی ہے كتمهار عزويك ان ميس عكس چيز كابنانامشكل ع؟ إنَّا خَلَقْنَهُ مُعِينَ اللَّهِ عَنْ طِينِ لَّا زب بے شک ہم نے بیداکیاان کو جیکنے والے گارے ہے، لیس دارگارے سے۔اللہ تعالیٰ نے ساری زمین ہے مٹی اکٹھی کرائی اس میں سفید بھی تھی ،سیاہ بھی تھی ،سرخ بھی تھی؛ کچھ چھٹر (جوہڑ) کی جگہ کی تھی ،کوئی یا کیزہ جگہ سے تھی ۔اللہ تعالیٰ نے اسے دست قدرت سے گوندھااور کئی سال ای طرح پڑی رہی ۔طین کامعنی ہوتا ہے کیلی مٹی ،گارا۔ چروہ ختک ہوکر بحے لگ گئ فَخَاد کے لفظ بھی قرآن میں آتے ہیں اور صلصال کے لفظ بھی آتے ہیں ارحمٰن: ١٦] پھراس گارے کا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ لیا وکق نہ خکفت الْإِنْسَانَ مِنْ سُللةٍ مِنْ طِين إمومنون: ١٣] " اورالبت حقيق مم نے پيدا كياانسان كو مٹی کےخلاصے ہے۔'اس خلاصے ہے اللہ تعالیٰ نے آ دم عالیہ کا ڈھانیجا بنایا۔ فر مایا بیل عَجِبُتَ اللَّهُ آپ تعجب كرتے ہيں ان كے انكار يركه بيلوگ تو حيد كا كيوں انكار كرتے میں، قیامت کا کیول انکار کرتے ہیں؟ وَیَسْخَرُونَ اور وہ صُمْحًا کرتے ہیں وَإِذَا أُجِرُو الأيسَذْكُرُونَ اورجس وقت ان كويا در ماني كرائي جاتى ہے تو نصيحت حاصل نہير تے کہ بیاصل میں کیا تھے اللہ تعالی نے انہیں کیسا خوبصورت انسان بنایا۔

الله تعالى فرمات بين أوكم يَدر الإنسانَ أنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ نُطْفَةِ [لیمین:۷۷]'' کیانہیں دیکھاانسان کہ بےشک ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا۔'' یہ اس كى حقيقت باورحال بين كم وَإِذَارَا وَالْبِيَةُ يَسْتَسْخِرُونَ اورجب بيديك بين كوئى نشانى تو السي ارات بين وقائق اوركه بين إن هذا الاستحر ميني ا نہیں ہے بینشانی مگر کھلا جا دو۔ دیکھو! اس سے بڑی نشانی کیا ہوسکتی تھی کہ چودھویں رات کا جا ندد ولکڑے ہو گیا اور سب نے آئکھوں سے دیکھا کہ ایک فکر امشرق کی طرف ہے اور دوسرامغرب كي طرف بيكن انهول نے كہا سِحْدٌ مُستَعِدٌ [القمر: ٢٥]" بيجادو ہے جوسلسل جلاآرہا ہے۔'انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تواس سے برسی نشانی کیا ہو گی؟لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔تو فر مایا کہ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ہنسی اڑاتے میں اور کہتے میں کنہیں ہے یہ مرکھلا جادو عاذامٹنا کیاجب ہم مرجاتیں کے وکنا تَرَابًا قَ عِظَامًا اور موجا تيس مع من اور مثريال - كوشت كل سرجائ كااور منى مين رل مل جائے گا اور صرف بڑیاں رہ جائیں گی علاقائم نوٹون تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جانس کے أوَابَا وُنَاالْا قَدُونَ اوركيا مارے باب دادا بھی جويملے گزر کے بين ده زندہ ہوکر دوبارہ اٹھ کھڑے ہول گے؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔

اللہ تعالی نے جوابا فرمایا گل آپ کہہ دیں نعَه وَانْتُهُ دَاخِرُونَ باللہ تعالی نے جوابا فرمایا گل آپ کہہ دیں نعَه وَ اَنْتُهُ دَاخِرُونَ بال اورتم ذلیل ہوگے اس انکار کی وجہ ہے۔ پھر جب قیامت کادن آئ گا فَانْهَ اهِی زَجْرَةً وَ اِحِدةً بیں پختہ بات ہے کہ وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی۔ پس ایک بی دفعہ بگل جب کے مب این قبروں سے اٹھ کھڑے ہول گے اور ذلیل وخوار ہوکر مز اکی طرف جائیں گے ۔ سب

چودھراہ ف اور ڈیرے داری ، کارخانے داری کی انانیت ختم ہو جائے گی اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور ہاتھ ملتے ہوئے وَ قَالُوُّا اور کہیں گے بوئے یُو یُلْنَا هٰذَایَوُ مُ الدِّینِ ہائے افسوس ہمارے اوپر، یہ توبدلے کا دن ہاللہ تعالیٰ کے پیغیر، اس کے ساتھی واعظین ، مبلغین ہمیں اس دن سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما ئیں گئے ہوئے گذِیُونَ ہال یہ نصلے کا دن ہے جس کوتم کھذا یَوُ مُ الفَصِلِ الَّذِی کے نُدُو یُ دوبارہ زندہ ہوگانہ کوئی حساب کتاب ہو گھالے تے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی نہ کوئی دوبارہ زندہ ہوگانہ کوئی حساب کتاب ہو گا۔ اب دیکھ لویہ فیلے کا دن آچکا ہے اور تم جو پھی کرتے رہے ہو تہہیں اس کا بدلہ ملے گا۔

\*\*\*\*\*

### المشروا الكزين

ظَلَمُوا وَ ازْواجِهُمْ وَمَا كَانُوا يَعِبُدُونَ فَمِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ الى صِرَاطِ الْجَعِيْمِ فَ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مِّنْ يُؤُلُّونَ فَمَالَكُمْ } لَاتَكَاصَرُونَ ﴿ بِلْ هُمُ الْبِوْمَ مُسْتَسْلِهُونَ ﴿ وَاقْبُلْ بِعُضَّهُمْ عَلَى بَغْضِ يَتَكَاءُ لُوْنَ ۚ قَالُوْ التَّكُمْ كُنْ تُمْ يَانُونَا عَنِ الْبَيْنَ ۗ قَالُوا بَلُ لَمُ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلُطَنَّ بِلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طِغِيْنَ ﴿ فَكُنَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَيِّنَا ۚ إِثَالَا الْعُوْنَ ﴿ فَأَغُونِينَكُمْ إِنَّا كُنَّاعُونِينَ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ بِإِنَّ الْعَنَابِ مُشْتَرِكُون ﴿ إِنَّاكُذُلِكَ نَفْعُلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُرَكَّانُوْ الدَّا قِيْلَ لَهُ مْ لِلَّالِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُيْرُونَ ﴿ وَيُقُولُونَ إِنَّا لَتَأْرِكُوْآ الهَتِنَالِشَاعِرِ تَجُنُونِ هُ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُنْسَلِينَ ﴾ اللُّمُ لَنَ إِنُّهُ وَالْعَدَابِ الْأَلِيْمِ الْأَلِيْمِ الْأَلِيْمِ الْأَلِيْمِ الْأَلِيْمِ الْأَلِيْمِ

الصُّعُ مَهِيل كيا مواب لَاتَّناصَرُونَ ايك دوسرے كى مدنبيل كرتے بَلْ هُمُ الْيَوْمَ بَلْكُهُ وهُ آج كُون مُسْتَسْلِمُونَ فرمال بردار بول عَنْ وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُ مُعْظِيبًا يَغْضِ اور متوجبهوں گےان میں سے بعض بعض کی طرف يُتَسَاءَلُونَ اورسوال كريس كَ قَالُوا وه كبيس كَ إِنَّكُمْ بِي ثُلُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا ثُمَّ آتِ تَصِيمار عِيال عَنِ الْيَهِينِ فَتُم الْهَاتِي موعَ قَالُوا وه كَبِيل مَ يَلْ لَمُ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ بِلَكَنْبِيل عَمْ ايمان لانے والے وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطِنِ اور بَين تقامارے ليتمارے اوبركوئى زور بل عُنْتُدُ قَوْمًا طَغِينَ بلك تقيم سرك قوم فَحَقَّ عَلَيْنَا يس ثابت موچى مار اوپ قُولُ رَيِّناً مار عرب كى بات إنَّالَذَ آبِقُونَ بِ شُك بهم چكف والے بيل فَأَغُو يَنْكُمُ ليل بهم نے مراه كياتم كو إِنَّا كَنَّا عُويْنَ بِشُكُ بَم بَعِي مُراه تَعِي فَإِنَّهُمْ بِي بِشُكُ وه يَوْمَبِذِ ال دن في الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ عذاب مِن الْمُصْهُول مَ إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْدِمِينِ بِشَكَ مَم اى طرح كرتے بيں مجرمول كے ساتھ إِنَّهُ مُكَانُوا بِهُ مُك وه تق إِذَاقِيْلَ لَهُمْ جب كما جاتا تقاان كو لآإله إلَّا الله كوئى نبيس المرصرف الله يَسْتَكِيرُون تكبركرتے تھ وَ يَقُولُونَ اوركتِ عَ أَيْنَالْتَارِكُونَ كَيابُم البدجِهور ن واليبي الِهَتِنَا الْخِمعبودول كو لِشَاعِرِ مَّجُنُونِ الكديوانِ شاعرى وجهد

بَلْ جَاءَبِالْحَقِ نَهِي بَكُهُ وه لا يَا جَنْ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ اوراس نِ لَلْ جَاءَبِالْحَقِ فَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ اوراس نِ لَقَد اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### ماقبل سے ربط:

كل كسبق مين تم في يرهاكم في إنتماهي زَخِرَة واحدة "بي بخة بات ہے کہ وہ ایک ڈانٹ ہوگی۔''حضرت اسرافیل مالیا ہگل ہجائیں گے تو سب اٹھ کھڑے مول گے اور کہیں گے یو یُلنَا هٰذَایَوْمُ الدِین "ماے افسول مارے اوپریہ بدلے کا دن ہے۔ ' پھر اللہ تعالی فرشتوں کو تھم دیں گے آخشر وا۔ جمع مذکر کا صیخہ ہے۔اے فرشتواتم جمع كرو، اكتماكرو الَّذِينِ ظَلَمُوا اللَّالُول كوجفول فيظلم كياب وَ اَذْ وَاحَهُمْ اوران کے جوڑوں کو۔ جوڑوں کی ایک تفسیری کے کہ خاوندعورت کا جوڑا،عورت خاوند کا جوڑا۔ اور پینفسیر بھی کی ہے کہ ایک نمبری بدمعاشوں کو جوڑو، دو نمبریوں کو، تین نمبریوں کو، دس نمبریوں کو جوڑو۔ بعنی جرم کے اعتبار سے ان کے جو جوڑے تھے ان کو اکٹھا کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ جرم وظلم کرنے میں ان کے ساتھ جو ہوتے تصان جوڑوں کو بھی اکٹھا کرو وَمَا كَانُوْايَعْبُدُونَ اوران كوبھی جن كی بيعبادت كرتے تھے، لات ، منات ، عز ى وغيره مِنْ دُونِ اللهِ الله تعالى سے نيچے نيچے فرشتے الله تعالى كے حكم كى تعميل كرتے ہوئے ان كواكھا كرديں مے \_ بھررب تعالى فرمائيں كے فَاهْدُوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَدِيْمِ عِلا وُان كُودوزْخْ كراسة كي طرف ان كواس راستے کی طرف جلاؤ جوسیدھا شعلے مارنے والی آگ کی طرف جاتا ہے۔ چنانچے فرشتے ايك دوقدم چلائيل كتورب تعالى فرمائيس كے وَقِفُوهُمُهُ-واوعاً طفه باور قِهِ فُوهُ

امر کاصیغہ ہے، اور ان کو کھڑا کرو بھیراؤ اِلّہ مُدَمَّنَا فُلُونَ ہے ارشاد ہوگا جائے گا۔ جب فرشتے ان کو روک لیس کے تو رب تعالی کی طرف ہے ارشاد ہوگا مالکے مُلَا تَنَاصَرُ وَنَ تَمہیں کیا ہوگیا ہے ایک دوسرے کی مدنہیں کرتے۔ دنیا میں ترے کا موں میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ؟ تَنَا صَرُ وَنَ اصل میں تَتَنَاصَرُ وْنَ تَعَالیک تا صَدْف ہوگئی ہے۔ رب تعالی فرما میں گے کہ یہ مدد کیا کریں گے بیل ہمدائیؤ مَا مُسَدِّنیا مُون کیا کہ دوسرے کی مدد کیوں نہیں فرما میں گے کہ یہ مدد کیا کریں گے بیل ہمدائیؤ مَا مُسَدِّنیا مُون کے دون فرمان بردار ہوں گے۔ جس طرف فرشتے ان کو لے جا کیں گے ادھر ہی چلیں گے انکار فرمان کی مادی کی مادی کی کہ انکار کی طافت نہیں ہوگی۔

#### تابع ومتبوع كامكالمه:

وَاقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَّلَمَا عَلَوْنَ اور متوجه مول گان میں سے بعض کی طرف اور سوال کریں گے۔ مرید پیروں سے سوال کریں گے، شاگر داستادوں سے، ووٹ دینے والے اپنے ممبروں سے، تابعین متبوعین سے ۔ کیا سوال کریں گے ہیں؟ قالُوَ ا کہیں گے اِنْکُے مُکُنْتُمُ دَّا نُّو نَنَاعَنِ الْیَمِنِین بِ شکم ہمارے پاس آتے تھے ہم گنتُمُ دَّا نُّو نَنَاعَنِ الْیَمِنِین بِ شکم ہمارے پاس آتے تھے ہم اٹھاتے ہوئے کہ رب کی قتم ہم تمہارے خیر خواہ ہیں ، ہمدرد ہیں ہماری بات مانو ۔ ہم نے تمہاری بات مانی اور بیسب پھی کیا اب ہمارا کچھ کرونا۔ ویکھو! ووٹوں کے دون میں قرآن پاک کی قسمیں لوگوں کو دی جاتی ہیں کہ ووٹ ہمیں دوہم تمہارے ہمارے پاس افتدارے ہیں۔ اور یسب نے گھی کا ایت ہیں ، ہمارے پاس افتدارے ابنے میں۔ اور یسب نے گھی کو ت میں نیادہ ہیں ، ہمارے پاس افتدارے اب ہمارے لیا کہ کا طافت ور ہے ہم قوت میں زیادہ ہیں ، ہمارے پاس افتدارے اب ہمارے لیے پچھ کرو۔ قالُوٰ ا وہ بڑے کہیں گے سب پچھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ بن اب ہمارے لیے پچھ کرو۔ قالُوٰ ا وہ بڑے کہیں گے سب پچھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ بن

لَّهُ نَكُونُو أُمُو مِنِيْنَ بِلَكُمْ خُورَى بَهِ مِن عَصَاكِانَ لا نَ والے ـ ہماراكيا تصور بكه ہمارے بيجے برگے ہو وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْ عَلَيْ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مِن عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

يمى جواب ال كوشيطان دے كا وَقَالَ الشَّيْطِنُ لَمَّا قُضِي الْأَمْرُ " اور كم كا شيطان جب فيصلم كرديا جائكًا إنَّ اللَّهَ وَعَدَ كُمْ وَعَدَ الْحَقّ بِشَك اللَّه تعالى نے وعدہ کیاتمہارے ساتھ سجا وعدہ ووعدہ ووعدہ فائخی فائخی فائٹی اور میں نے تھارے ساتھ وعدہ کیا پس میں نے تمہارے ساتھ خلاف ورزی کی لیعنی وعدہ بورانہیں کیالیکن وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطن اور بيس تقامير \_ ليتمهار \_او بركوني زوراور غلبه إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ مُ مُربِكُم مِن فِي عَلَم كورعوت دى فَاسْتَجَبْتُمْ لِي يستم في ميرى رعوت كوقبول كرليا فَلَا تَلُوْمُونِي يَل تم مجھ ملامت ندكرو وَلُومُوا اَ نُفُسَكُمُ اور اعِدَ بكوملامت كرو من أنَّا بمُصْرِحِكُمْ مِن تَهارى المانيين كرسكنا ومَا أنتُمْ بِمُضِدِ خِي اورنهُم ميري الدادكر سكت بول "بلكه الني منطق ديكهو! كم الني تَفَوْتُ بما أشر كُتُمُونِ مِنْ قَبْلُ [ابراجم: ٢٢]" بشك يس كافر بوااس چزكاكم في مجھے شریک بنایا اس سے پہلے ۔''تمہارے شریک بنانے کے بعد میں کافر ہوا گویا میرے کفر کے بھی تم ذمہ دار ہو تم نے میری اطاعت کی تو میں نے بھی سمجھا کہ میں بھی کوئی شے ہول تو میں کافر ہوا۔ فَحَقِّ عَلَيْنَاقَوْلَ رَبِّنَا لِي ثابت ہوگئ ہم ير بات ہارے يروردگارى -اب مار \_ساتھكوئى گلەنەكرو إِنَّالَدَآبِقُونَ بِحْمُك بَم چَكَضُوالے بي عذاب كامزه فَأَغْوَيْنُ عَدُ لِي مِم فِي مُراه كياتم كو-كيول؟ إِنَّا كُنَّا عُويْنَ

بِ شَك ہم ہی گراہ تھے۔ہم خود بھی گراہ تے تصی گراہی کی دعوت دی تم نے مان لی فائھ مُدیو مَدِدِ فِی الْعَذَابِ مُشْتَرِکُونَ ہیں بِ شک دہ اس دن عذاب میں شریک ہوں گے۔ تابع اور متبوع سب استھے ہوں گے اِبّا گذالِ نَفْعَ لَی بِالْمُجُرِ مِیْنَ بِ شک ہم ای طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔سرفہرست ان کا جرم بیتھا اِنّہ مُد کُانُوَ الاَذَا قَیْلُ لَهُ خَلَالِلَهُ یَسْتَکْبِرُونَ بِ سُک بیلوگ جب کہا جاتا ہے ان کو کہ کوئی اللہ منیں سوا اللہ تعالی کے تو تحم ہیں۔ چوتے تھے اچھلتے تھے۔سورہ ص آیت نمبر ۵ بیرہ سیس سوا اللہ تعالی کے تو تحم ہر کرتے ہیں۔ چوتے تھے اچھلتے تھے۔سورہ ص آیت نمبر ۵ بیرہ سیس سوا اللہ تعالی کے تو تکم کرکرتے ہیں۔ چوتے تھے اچھلتے تھے۔سورہ ص آیت نمبر ۵ بیرہ سیس سوا اللہ تعالی کے تو تکم کر گرتے ہیں۔ چوتے تھے اچھلتے تھے۔سورہ ص آیت نمبر ۵ بیرہ سیس سوا اللہ تعالی کے تو تکم کر گرتے ہیں۔ چوتے تھے ایک خودوں کو بارہ تا ہے اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود اِنَ ہل مَنَا لَشَتَی ءُ عُدَابٌ بِ شک بیا کی جیب چیز ہے۔' کہ ایک خدا سارانظام چلارہا ہے ہمارے باپ دادا جن کی ہوجا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں۔

حضرت ہود مالیے کی قوم نے کہا کیا آپ آتے ہیں ہارے پاس اس مقصد کے
لیے لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحُدَهُ وَ نَذَدَ مَا کَانَ يَعْبُدُ البّاءَ ذَا " کہم عبادت کریں اکیے
اللّٰہ کی اور چھوڑ دیں ہم ان کوجن کی عبادت ہارے باپ داواکرتے تھے فی آتین بیب اللّٰہ کی اور چھوڑ دیں ہم ان کوجن کی عبادت ہارے باپ داواکرتے تھے فی آتین بیب تیور کُن کُن اللّٰہ کی اللّٰہ کہا اللّٰہ کی اللّٰہ کہا تا ہوا کہ جوں میں سے ہیں المراف : ۲۰ ایس لاؤتم اس چیز کوجس سے ہمیں ڈراتے ہواگر ہوتم ہوں میں سے۔ "تو ان کا سب سے بردا جرم تو حید کا انکار تھا۔ اس سے وہ بدکتے تھے اور اس سے ان کو چر تھی۔

حضرت ابومحذوره طاتنه كاواقعه:

ابوداؤد، نسائی وغیرہ صحاح کی کتب میں ہے کہ مصیمیں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اذان کی آ واز آئی ۔ بچول کا کام ہے نقالی کرنا۔ آنخضرت عَلَیْقِیْ بچول کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے وہ اذان کی نقالی کررہے تھے۔ ان میں سلم بن معیر جن کی ابومحذورہ

کنیت تھی ان کی آ واز بڑی سریلی تھی۔آپ مان کے غرمایا اس کومیرے پاس لاؤ۔ صحابہ كرام النظية اس كوآب منطق كي ياس لي آئے -آب منطق في مايا بيٹا كہوكيا كہد ر بے تھے؟ اس نے زور سے کہااللہ اکبر!اللہ اکبر! چونکہ بیتو مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ سب عبراع اشهد ان لااله الا الله اور اشهد ان محمدًا رّسول الله آ ہستہ آ ہستہ کہا کیونکہ اس سے ان کے عقیدے برزد برقی تھی۔ آب علی ان نے فرمایا إِدْ جِعْ فَامْ لُدْ مِنْ صَوْتِكَ " بيج لحدوباره زورے كهوجيك الله اكبرزورے كها \_ " پھنسا ہوا تھا دوبارہ زور ہے کہے۔ پھران کواللہ تعالیٰ نے ایمان کی توقیق عطا فر مائی اور کہا كه حضرت! ميں اينے محلے ميں اذان دے ديا كروں؟ فرمايا ہاں! تم اذان ديا كرو ـ تو حضرت ابومحذورہ پڑتنہ شہادتین کو دو دومر تبدآ ہستہ کہا کرتے تھے اور دو دومر تبہ او نجا کہا ا كرتے تھے اور حوالہ بیددیتے تھے كہ میں نے آنخضرت اللی كے سامنے دو دو دفعہ بلند آوازے کہا تھا۔ حالانکہ آپ ہل کے او کی آواز سے کہلوایا تھاوحشت دور کرنے کے ليے۔اس كوغير مقلدوں نے دليل بناليا۔ حالا نكه بيطريقه حضرت ابومحذورہ الله كانان کے سوائسی کی اذان میں نہیں ہے، نہ حضرت بلال رہاتھ کی اذان میں، نہ حضرت حارث ین حد ائی بیٹیز کی اذان میں ، نه حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بیٹیز کی اذان میں ، ک کی ا ذان میں بیالفاظ نبیں ہیں۔

ک، ''اورہم نے ان کوشعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی آپ کی شان کے لائق تھی۔''کونکہ والشّع مَراء کی بیروی گراہ لوگ کرتے والشّع مَراء کی بیروی گراہ لوگ کرتے ہیں۔'اور یہاں تو ہا دبین مہدبین ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آپ ہو ایک کے ساتھی تو ایک سے ایک بردھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر شاعروں کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا گیگ وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں۔' علامہ اقبال مرحوم جیسے لوگ بھی کہ گئے:

اقبال برا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا بی عازی تو بنا ،کردار کا عازی بن نہ سکا

حقیقت سے ہے کہ اگر اس شخص کا کر دار ہوتا تو بیخص بہت آ گے ہوتا کیونکہ اس وقت کے مولو یوں سے اس کاعلم بہت زیادہ تھا۔ درس نظامی کا فارغ تھا اور سیالکوٹ میں ایسے استادوں کے پاس پڑھا تھا جوا بیخ دور کے بہترین مدرس تھے۔ تمام فنون اس نے پڑھے تھے، عقیدہ بالکل سیح تھا، پکاموحد تھا اور مرز ائیوں کا بھی بخت نخالف تھا مگر کر دار ، کر دار ہوتا ہے۔

توانہوں نے کہا کہ کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے الہوں کو، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے۔اللہ تعالیٰ نے تر دید فرمائی بل جَاعَ اِلْحَقِی وہ شاعر نہیں بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ اور وہ تقد لین کرتا ہے تمام پینمبروں کی۔ان میں جنون کہاں سے آگیا اے مجرمو! اِنْکُمُ لَذَ آبِقُو الْعَذَابِ الْآلِیٰ یہ بی شکتم چھے والے ہودردناک عذاب دوردناک عذاب کوتم چھو گے چھرتمہاراد ماغ ٹھیک ہوجائے گا۔

#### ومَا يَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ۞ أُولِيكَ لَهُمُ دِزُقُ مِّعْمُلُونَ ﴿ فَوَالِكُ وَهُمْ مَكْلُومُونَ ﴿ فَيْ جَنْتِ التَّعِيمِ ﴿ عَلَى اللهِ مِنْ مَعِينٍ ﴿ عَلَى اللهِ مِنْ مَعِينٍ ﴿ يَكُولُ وَكُولُ اللهِ مِنْ مَعِينٍ ﴿ يَكُونُ وَ عَلَى اللهِ مِنْ مَعِينٍ ﴿ يَكُونُ ﴾ لَكُولِيلُ اللهِ مِنْ مَعْمَلُ اللهُ وَلَهُ مَعْمُلُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ اللللّهُ وَلَا الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللللّهُ

وَمَا تُخِرُونَ اورَمْ كُونِيسَ بدلد يا جائے گا إِلَّا مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ كَمُواسَ جِيرَكَا جَوْمٌ كُرتِ عَصَى إِلَاعِبَا دَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ مُرالله تعالیٰ کے مُحلاس بندے اوللِ الکے لئے فہ وہ بیں جن کے لیے دِزْقُ مَعْلُومٌ روزی ہمعلوم فَوَاکِ نَهُ بَعْل بول کے وَهُدُمُ تُحْرَمُونَ اوران کی عزت کی جائے گی فی جَنْتِ النّبِینِ نعمتوں کے باغوں میں علی سُرُد تختوں جائے گی فی جَنْتِ النّبِینِ نعمتوں کے باغوں میں علی سُرُد تختوں بربوں کے فی خَنْتِ النّبِینِ آئے مائے کے فیاف عَلَیْهِمُ بھیرے جائیں بربوں کے فیاف عَلَیْهِمُ بھیرے جائیں

گان پر بِڪاسِ پيالے مِنْمَعِينِ فالص شراب ك بيضاء سفیدرنگ کی لَدَّةٍ لِلشَّرِبِیْنَ لذت ہوگی پینے والوں کے لیے لَافِیهَا غَوْلٌ نَال مِن سِرَرداني مولى وَلاهَمْ عَنْهَايُنْزَفُونَ اورندوهاس كي وجه سے بدمت ہول گے وَعِنْدَهُمْ اوران کے یاس فصر تالظر ف ينجى نگامول دالى عِيْرِ موتى نگامول دالى عورتيس مولى كَانَّهُنَّ بَيْضَ مَّكُنُونَ وَ اللَّهِ وَهُ اللَّهِ عَلَى إِدِ عِيلٍ جِعِياتُ مُوعَ فَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ الی متوجہ ہول گے بعض ان میں سے عکلی بغض کی طرف يَّتَسَاءَلُورَ ايك دوسرے سوال كريں گے قَالَقَابِلُ مِنْهُمْ ايك كمن والاان من سے كم كا إنّ كان في بيت مامرے ليے قرين الكساتهي يَّقُولُ وه كَهْمَاتُهَا أَيِّنَاكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ كيابِ شكم م تقىدىق كرنے والول ميں سے ہو ع إذا مِنْ أَا كيا جس وقت ہم مرجا نيس كَ وَكُنَّاتُرَابًا اوربم بوجا مي كُمني قَعِظَامًا اور بريال عَإِنَّا لَمَدِيْنُونَ كَيابُم بدلدديّ عانين كَ قَالَ وه كِم كَا هَلْ أَنْتُمُ مُّظَلِعُونَ كَيَاتُم جَمَا نَكُ والے مو فَاظَلَعَ لِي وہ جَمَا نَكُ اُ فَرَاهُ يس ديكھے گاس كو في سَو آءِالْجَدِيْدِ دوزخ كے درميان ميں قال كے كَا تَاللهِ اللّٰكُوتُم إِنْ كِدْتَ جِشَكَ تُوقريبُهَا نَتُرْدِيْنِ البته مجهج بهي بالكردية وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّي اوراكرنه بوتي مير اربك نعمت

لَكُنْتُ مِنَ الْمُنْضَرِيْنَ الْبِهُ مِي بَهِ مَا دوز خ مِي حاضر كيے كئے لوگوں ميں

ماقبل سے ربط:

اس سے پہلی آیات میں بدیان ہواتھا کہ جب ان کے سامنے لا الله الا الله کا ذکر کیا جاتا تو یہ کبر کرتے ، محراتے اور کہتے کہ کیا ہم ایک دیواف نے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ بے شک تم در د ناک عذاب چھو گے اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی وَ مَا تُخِرُوْنَ اِلّا مَا کُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ناک عذاب چھو گے اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی وَ مَا تُخِرُوْنَ اِلّا مَا کُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ اور تم کوئی بیا برائے گا مگر اس چیز کا جوتم کرتے تھے۔ اس عذاب سے کون بچ گا؟ اور تم کوئیس بدلہ دیا جائے گا مگر اس چیز کا جوتم کرتے تھے۔ اس عذاب سے کون بچ گا؟ اِلّا عِبَادَاللهِ اللهُ خُلُقِ اللهُ تعالیٰ نے نیکی کے ایک اللہ قالیٰ نے نیکی کے لیے چن لیا ہے۔ آدی کا ارادہ اور نیت اچھی ہوتو ضرور اللہ تعالیٰ لیے چن لیا ہے۔ آدی کا ارادہ اور نیت اچھی ہوتو ضرور اللہ تعالیٰ اس کودین اور ایمان کی تو فی نہیں لمتی ۔ جودین کی قدر کرتا ہے کتنا بڑا ماہر بی کیوں نہ ہواس کو دین اور ایمان کی تو فی نہیں لمتی ۔ جودین کی قدر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔

 تعالی محبت کرتا ہے ان کورین اور ایمان کی سمجھ دیتا ہے وہ دین کی قدر کرتے ہیں، حلال و حرام کا فرق سمجھتے ہیں ، جائز اور نا جائز کو سمجھتے ہیں ۔ تو فر مایا جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ عذاب الیم سے بچیس گے۔

# انعامات بخلصين:

اُولِیاک اَلَهُ خُوزُقَی مَّعْلُومُ وہ ہیں جن کے لیے روزی ہے مقرر ، معلوم ۔ جنت میں ملے گاکیا؟ فَوَاجِ اُ کَیْل ہوں گے۔ دوسرے مقام پراللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہے مقام پراللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہے ہوگا جودہ جا ہیں گے جنت ہیں کہ ہے ہوگا جودہ جا ہیں گے جنت میں۔''

روایات میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت پرندہ جنت کی فضامیں اڑتا ہوانظر آئے گا آدمی ارادہ کرے گا کہ بیمیری خوراک ہوای وقت بھنا تلا ہوا پلیٹ میں سائے آجائے گا لیمنی ساری بات ارادے کی ہے۔ بہت بلندی پر پھل ہے ارادہ کرے گا خود بخو دسائے آجائے گا۔ غرض میہ کہ جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ فوراً حاضر ہوجائے گی وَهُمْ هُمُحُرُمُونَ اوران کی عزت کی جائے گی فی ہُمُر یوب نعتوں کے باغوں میں ۔ نعتوں اوران کی عزت کی جائے گی فی ہُمُ ہُوں گے علی میر پر جول کے ہوں گے ہوں گے ہوئی والے باغ ہوں گے ہوئی والے باغ ہوں گے ہوئی کی جبہ بخی تخت ۔ وہ تختوں پر ہوں گے ہوئی کی جبہ بی وہ سے بیٹھے ہوں گے وکی کس کے پیچھے سیری ہوگا کی دیا ہے گئی گر اور جنت میں جگہ کی کون کی کی بیسی ہوگا کے وکئی کہ کے جائے گی وجہ ہے ہوتا ہے اور جنت میں جگہ کی کون کی کی بیسی ہوگا کے وکئی گون کی کی وجہ ہوتا ہے اور جنت میں جگہ کی کون کی کی

دوسرایہ کہ پیچے بیٹھنے سے عزت میں بھی کی آتی ہے اور جنت میں کسی کی عزت میں کمی نہیں آئے گی سب آمنے سامنے ہول گے یُظافُ عَلَیْهِ مَٰ بِحَاسٍ بِمِیرے جائیں گان پر بیالے قبین خالص شراب کے بیض آء سفیدرنگ کی وودھ کی طرح۔ دنیاوی شراب کے رنگوں کا تو ہمیں معلوم نبیں ہے کہ وہ کس کس رنگ کی ہوتی ہے۔

البتہ بڑا عرصہ ہوا ہے کہ حضرت مولانا عبد اللہ درخوائی صاحب ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ، حضرت مولانا عبد اکلیم مفتی محمود صاحب ، حضرت مولانا عبد اکلیم صاحب ، مولانا محمد اجمل خان صاحب آف راول پنڈی اور میں بذریعہ جہاز ڈھا کے جا رہے تھے۔ اب میرے اور مولانا اجمل خان کے سوا بیسارے بزرگ فوت ہوگئے ہیں بیسیم (اور اب مولانا قاری محمد اجمل خان اور حضرت شخص میں ہی دنیا ہے رخصت ہو کی جیں۔ بلوچ ) جہاز کا ملازم شخص کے گلاس میں قہوے کے رنگ کی کوئی چیز لے کر جارہا تھا مولانا عبد اکلیم صاحب مرحوم نے اس کو آواز دے کر کہا او بے ایمان! تم فضا میں بھی باز نہیں آتے۔ کہنے گئے بیشر اب لے کر جارہا ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں تو میں بور ہوں ہینے والاکوئی اور ہے۔

دنیا کی شراب کے رنگوں کا تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن جنت کی شراب کارنگ دودھی طرح سفید ہوگا لَذَّةِ قِلِلْقُرِینِیْنَ لذبت ہوگی پینے والوں کے لیے لافیہا غول ہے وہ عنی آتے ہیں ، سرورد کے اور پیٹ درد کے ۔ بیتو شرابی بہتر جانے ہوں گے کہ پینے سے سرورد ہوتا ہے یا پیٹ درد۔ بہر حال قرآن کریم سے اتن بات معلوم ہوتی ہے کہ شراب کی کوئی شم ہوگی جس سے معمولی سرورداور پیٹ درد ہوتا ہے۔ تو جنت کی شراب سے نہ سرورد ہوگا، نہ سر چکرائے گا اور نہ بیٹ درد ہوگا قرآلا کھ مُنا عَنْهَا اِنْمَا فَوْنَ اور نہ اس کی وجہ سے برمست ہوں گے۔ ونیا وی شراب سے آدمی مدہوش ہوجاتے ہیں، اور نہ اس کی وجہ سے برمست ہوں گے۔ ونیا وی شراب سے آدمی مدہوش ہوجاتے ہیں،

شراب بی کرغل غیاڑہ کرتے ہیں، گالیاں مکتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے جنت کی شراب کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔

رئیس الطب ابن سینانے اپنی کتاب" قانون" میں شراب کے پیچاس فائدے لکھے ہیں جن کو پڑھ کر آ دمی بڑا پھولتا ہے کہ بڑی مفید چیز ہے۔ اس کے بعد ڈیڑھ سو نقصانات لکھے ہیں۔ تو جس چیز میں ایک حصہ فائدہ ہواور تین جھے نقصان ہووہ شے کوئی فائذے مند تو نہ ہوئی۔

رب تعالی نے قرآن کریم میں شراب اور جوئے کے متعلق فر مایا ہے وَاقْمُهُمّا اَکْبَدُ مِنْ نَقْعِهِما [ بقرہ: ۲۱۹]" اوران کا گناہ ان کے فاکدے سے بہت براہے۔" اور رب تعالی سے زیادہ سپاکون ہے؟ توجئتی شراب سے نہر دردہ وگا، نہ پیٹ میں مروڑ ہوگا، نہ برپھریں گے، نہ مدہوش ہوں گے وَعِنْدَهُمْ فَصِرات القَارْفِ اوران کے پاس نہر پھریں گے، نہ مدہوش ہوں گے وَعِنْدَهُمْ فَصِرات القَارْفِ اوران کے پاس نہر پھریں گاہوں والی عِنْرجی موثی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی کا نَهُمُنَ بَیْضُ هُمْ کُنُونُ تُ گویا کہ وہ انڈے ہیں پردے میں چھپائے ہوئے۔ پردے میں چھپا ہوا انڈ اگر دوغبار سے مخفوظ رہتا ہے، میگ اس کا صاف رہتا ہے۔ ای طرح وہ حوری بھی مخفوظ رہتا ہے، رنگ اس کا صاف رہتا ہے۔ ای طرح وہ حوری بھی مخفوظ ہیں۔ حوروں کے ساتھ ساتھ دنیا والی ہویاں بھی ملیں گی اور جنت کی حوروں کا درجہ دنیا والی ہویاں بھی ملیں گی ہماری تخلیق کتوری، زعفران اورکا فور سے ہوئی ہے اور ان کی تخلیق مئی ہے ہوئی ہے تو درجہ زیادہ کیوں ہے؟ جواب اورکا فور سے ہوئی ہے اور ان کی تخلیق مئی ہے ہوئی ہے تو درجہ زیادہ کیوں ہے؟ جواب اورکا فور سے ہوئی ہے اور ان کی تخلیق مئی ہے ہوئی ہے تو درجہ زیادہ کیوں ہے؟ جواب سے پہلے مودودی صاحب کا ایک غلط مسلہ بھی سمجھ لیں۔

مودودی صاحب کاغلط مسئله:

مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ حوریں کا فروں کی وہ لڑ کیاں

میں جو نابالغ فوت ہوئی ہیں، قریب البلوغ ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ۔ بےشک کافروں کے وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے اور فوت ہو گئے وہ جنت میں جائیں گے لیکن ان کی تخلیق تو مٹی سے ہوئی ہے اور حوروں کے متعلق آنحضرت میں جائیں گئی کے ان کی تخلیق زعفران، کستوری ، عزر اور کا فور سے ہوئی ہے۔ مودودی صاحب کے ساتھ علما جق کا بہی اختلاف تھا کہ وہ اپنی رائے سے جو کہنا جا سے کہد دیتے تھے۔

پھر دیکھو! انہوں نے کتنی غلط بات کہی ہے یہ بڑے افسوں کی بات ہے۔ اس وقت ایک رسالہ چھپتا تھا' ایشیا' جماعت اسلامی کا۔ اس میں یہ بات شائع ہوئی کہ کسی نے مودودی صاحب سے بوچھا کہتم سہتے ہو کہ حوریں کافروں کی نابالغ لڑکیاں ہوں گ اورسلف صالحین کہتے ہیں کہ وہ وہاں کی خلوق ہے؟ تو مودودی صاحب نے جواب دیا کہ سلف صالحین کہتے ہیں کہ وہ وہاں کی خلوق ہے؟ تو مودودی صاحب نے جواب دیا کہ سلف صالحین کا بھی ایک قیاس ہے اور میر ابھی ایک قیاس ہے۔ سلف صالحین پر اتنابر اظلم کوئی نہیں کرسکتا کہ وہ محض قیاس پر چلتے تھے حالا تکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور سلف صالحین پر الزام محض ہے۔ سلف صالحین نے جو پچھ فر مایا ہے وہ صحیح احادیث کی روثنی میں فر مایا ہے۔ میر اایک چھوٹا سارسالہ ہے'' مودودی صاحب کے غلط فتو نے' اس میں میں نے خوب ردکیا ہے۔

تو حوری کہیں گی کہ ہم کستوری اور زعفران سے بیدا کی گئی ہیں تہارا ورجہ زیادہ کیوں ہے؟ تو یہ خاموش ہو جا تیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تم جواب دو۔ تو فرشتے جواب دیں گے بصلوتھن وَصِیامِینَ وَ حَجّتِینَ '' انہوں نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہیں، روز سے رکھے ہیں، جج کیے ہیں دنیا کی تکیفیں اٹھائی ہیں ان کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہے۔

## دوزخيون كآاحتياجي:

الله تعالى فرماتے بي فَأَقْبَلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بَعْضِ لِي متوجه مول كَ بعض ان کے دوسر بعض کی طرف۔بعض جنتی متوجہ ہوں گے دوسرے جنتیوں کی طرف باتیں كرنے كے ليے يُتَسَاءَلُونَ ايك دوسرے سوال كريں گے، يوچيس كے قال قَارِلَ مِنْهُمْ الك كَهُ والدان مِن سے كم كَا النّ كَانَ فِي قَرِيْنَ بِهُ الدان مِن سے كم كَا النّ كانَ فِي قَرِيْنَ بِهِ الدان مِن سے كم كَا النّ كِانَ فِي قَرِيْنَ بِهِ الدان مِن سے كم كَا النّ اللّهُ ايكسائهي يَقُولُ وه كَهُمَا تَهَا أَبِنَكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ كَياتُوان لُوكُول مِن ع بجوال بات كى تقديق كرتے يا عَإِذَامِتْنَاوَكُنَّاتُرَابًا وَعِظَامًا عَإِنَّا لَمَدِينُونَ کیا جب ہم مرجا تیں گے اور ہوجا نیں گے ٹی اور مڈیاں تو کیا ہم بدلہ دیئے جا نمیں گے؟ وہ میرا کافرساتھی مجھے دنیا میں بیہ کہتا تھا کہتم اس بات کو مانتے ہوکہ جب ہم مرے مثی ہو جائیں گے ہڑیاں ہوکرریزہ ریزہ ہوجائیں گےتو کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ آؤنا ذرا اس كوديكيس كمبدله للاب يانبيس؟ قَالَ وه كَمِ كَاليَّ ساتھيوں كو مَلْ أَنْتُمُ مُظِّلِعُوْ رَبِ كَمِياتُم جَمَا نكنا عالمِتِ مو جنت كالحل وتوع اوير باور دوزخ كالحل وتوع نیجے ہے۔ادروضع بچھالی ہوگی کہایک دوسرے کودیکھیں گےاور با تیں بھی کریں گے۔ سورة الاعراف آیت نمبر ۵۰ میں ہے" اور بکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو آن أَفِيْضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَّقَكُمُ اللَّهُ كه بهادو مار اويرتقورُ اساياني إجو كي الله عَرَّمَهِ مِن الله عَرَّمَهِ مِن الله عَرَّمَهُمَا الله عَرَّمَهُمَا الله عَرَّمَهُمَا عَلَى الْكُفِرِيْنَ بِصُك الله تعالى في ان دونول چيزول كوحرام كرديا بكافرول ير." تو دوزخی جنتیوں ہے روٹی یانی مانکیں گے حالانکہ دنیا میں باضمبر آ دمی حتی الوسع دوسرے کے آ گےرونی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا تا۔

ہم جج کے سفر پر تھے۔ گوجرانوالا کے دوست میر سے ساتھ تھے ہم حرم کے اندری بیٹھے کھانا کھارہے تھے۔ ایک ترکی بے چارہ دور سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھوکا ہے اجازت ہوتو اس کو بلالوں؟ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے بلالو۔ ایک ساتھی اس کو بلالایا۔ وہ کچی کی عربی اور فاری جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں اور رقم ساری ان کے پاس ہے میں تین دن سے بھوکا ہوں۔ ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں اور رقم ساری ان کے پاس ہے میں تین دن سے بھوکا ہوں۔ (یہ اس دور کی بات ہے جب مو بائل سروس نہیں ہوتی تھی۔) تین دن بھوکار ہا مگر کی کے اتھ نہیں بھیلایا۔

لین دوزخی جنتیول کے آگے ہاتھ پھیلا کیں گےلین حاصل پھینیں ہوگا۔ تو موکن ساتھی کے گا کہ کیا تم جھا تکتے ہو جھا نکنا جا ہے ہو فاظیاع کی درمیان میں وہ جھا کے گا فراہ فی اَ وَآء فی اِ وَآء فی وَآء فی اِ اِ اللّه وَا وَآء فی اِ وَآء فی اُ وَآء فی

\*\*\*\*

# افها نحن بميتينين

اَفُمَانَحُنُ بِمَيْتِيْنَ كَيَا لِي بَمْ بِينَ بِي مِرْفِوا لِي اِلْاَمُونَى الْاَمُولِي الْمُولِي بَلِي مُوت وَمَانَحُنُ بِمُعَدَّ بِيْنَ اور بَيْنَ بَمِينَ مِرْادَى الْاُمُولِي اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَالْمُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَانَحُنُ بِمُعَدَّ بِينَ اور بَيْنَ بَمِينَ مَا مِيلِي اللهُ وَالْمُولُونُ الْعَظِيْمُ اللهُ اللهُ

بشَرَة ايك درخت ع تَخْرُجُ فِي أَصْل الْجَدِيْدِ جو نكلتا بجبنم كى جڑے طَلْعُهَا الى كِخُوشْ كَانَّهُ رُءُوسُ الشَّلِطِيْنِ كُوياكمشيطانول كريس فَإِنَّهُمْ بِي إِنَّ الْحِكُونَ لَا الْحِكُونَ البته كھانے والے ہیں مِنْهَا اسے فَسَالِوُنَ لِي بَرِ خِرنے والے ہیں مِنْهَا الى سے الْبُطُونَ الْبِي بِيث ثُمَّ إِنَّ يُعربُ ثُلُ لَهُمْ ال کے لیے عَلَیْهَا ال پر نَشَوْبًا البند ملاوث ہوگی مِن حَمْینِیم کھولتے ہوئے پائی کی شُعِّراِنَّ مَرْجِعَهُمْ پھر بے شک ان کے لوٹے کی عَلَم لَا إِلَى الْجَحِيْمِ البِت شَعِلَى مارنے والى آگ ب إِنْهُمْ بِي الْمُعْمِ بِاللَّهِ اللَّهِ اللهِ انہوں نے اَلْفَوْاابَآءَهُمْ بایات بایدواداکو ضَآلِیْنَ ممراه فَهُمْ عَلَى اللهِ عِنْ ووان كِقَشْ قدم يه يُهْرَعُونَ دورر مِين وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمُ اورالبتَّ حَقِيق مراه موعان سے بہلے أَعْ ثَرُ الْأَوَّلِيْنَ يهل بهت سے لوگ وَلَقَدُا زُسَلْنَافِيهِمُ اورالبت تحقیق بھیج ہم نے ان میں مُنْذِريْرِ وْرانْ والْ فَانْظُرْ لِيل وَ كُمْ كَيْفُكُانَ كَيْعِ مُوا عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْرِ مِن النجام ال لوكول كا جن كو ورايا كيا إلَّا عِمَادَاللهِ الْمُخْلَصِنُونَ مَكْرَاللَّهُ تَعَالَى كَيضِهُ وَعُ بندے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصل وکرم سے جنتی جب جنت میں پہنچ جا کیں گے اور آپس میں با تین کریں گے ان میں سے ایک کہے گا کہ میر اایک ساتھی ہوتا تھا کا فرمشرک ۔ وہ مجھے کہتا تھا کہتم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ جس وقت ہم مرکے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں بدلا دیا جائے گا۔ وہ بڑا زورلگا تا تھا کہ میں قیامت کو تسلیم نہ کروں تو حبید کو نہ مانوں آؤ ذرااس کو جھا تک کر دیکھیں وہ کہاں ہے؟ پس وہ اس کو جھا تک کر دیکھیں وہ کہاں ہے؟ پس وہ اس کو جھا تک کر دیکھے گاوہ دوزخ کے درمیان میں آگ کے شعلوں میں جل رہا ہوگا۔ اس کو خطاب کر کے کہے گاوہ دوزخ کے درمیان میں آگ کے شعلوں میں جل رہا ہوگا۔ اس کو خطاب کر کے کہا اللہ کی قتم ہے قریب تھا کہ تو جھے بھی ہلاک کردیتا۔ اگر اللہ تعالی کافضل نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر ہونے والوں میں سے ہوتا۔

مكافات عمل : مكافات م

اس کے ساتھ تُفتگو کرنے کے بعد مومن ساتھی کے گااینے ساتھیوں کو آفسکا نَحْو مَ بِمَقِينِينَ كيا پس مِمْ بيس مِن مِل في والے ميخوشي كا ظهار ب اللامَوْتَدَنا الاُوْلِي مَروبي بہلی موت۔ آب ہم جھی نہیں مریں گے، نہ جنتی مریں گے، نہ دوزخی مریں کے وَمَانَحْنُ بِمُعَذَّبِیْنَ اورنہیں ہمیں سزادی جائے گی۔جنتی کہیں گے نے گئے ہم ساری چیزوں ہے۔رب تعالیٰ فرمائیں گے اِنَّ هٰ ذَالَهُوَ الْفَوْرُ الْعَظِیْمُ ہِ شک یہ چیزیں البتہ بری کامیانی ہیں۔ دوزخ سے چ گئے جنت میں داخل ہو گئے ، تكاليف سے جان چھوٹ كئى، ہميشہ ہميشہ كى راحتيں اورخوشيال نصيب ہوگئيں۔رب تعالىٰ فرمات بي لمِدْلِهُ ذَافَلْيَعْمَلِ الْعُمِلُونَ الرَّحِينَ كَامِلِيْ كَ لِي بِسَ عِلْ الْعُمِلُونَ الرَّحِينَ كَامِلِيْ كَ لِي بِسَ عِلْ الْعُمِلُونَ الرَّحِينَ كَامِلِيْ كَ لِي بِسَ عِلْ الْعِمْلُ کریں عمل کرنے والے عمل کے بغیر عاد تا دنیا میں کچھنہیں ماتا۔ ملازم کو ملازمت کرنی چاہے، مزدور کومزدوری کرنی جاہے، تاجر کو تجارت کرنی جاہیے، زراعت پیشہ کوزراعت كرنى عاب، كهركر على تو بجل يائ كار جنت تو بهت فيمتى شے ب جنت كى ايك طا بک کی جگہ دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے قیمتی ہے ۔ تو اس قیمتی شے کے لیے مل کرنا جا ہے عمل کے بغیر بچھنیں ملتا۔اور جو کرو گے اس کے مطابق بدلہ یاؤ گے۔شاعر نے کیا

خوب کہاہے:

## از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو

"مکافات عمل سے غافل نہ ہوگندم سے گندم اگئی ہے اور جو سے جو۔"گندم کے نئے ڈالو گے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہوتے تو کچھ نہیں ہیں اور ساری فصلیں کا نئے کی امیدیں لگا کر بیٹے ہیں۔ نہ نمازیں ہیں، نہ روز بے ہیں، نہ رکو ق ، نہ تر بانی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا نیک بھی ہیں مگر اکثریت کا حیل یہ ہے کہ حلال وحرام کی تمیز ہے نہ جائز و نا جائز کی پروا ہے اور بخشش کی امیدیں ہیں۔ بویا پچھ بیں اور کا شنے کے لیے درائی لیے پھرتے ہیں۔

تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اس جیسی کامیابی کے لیے پس چاہیے کہ لکریں ممل کریں ممل کریں ممل کریں ممل کریں مل کرنے والے فرمایا اَذٰلِلے خَیْرُ تُنْہُ لَا کیا یہ چیزیں جن کا او پر ذکر ہوا ہے کہ جنت میں پھل ہوں گے ، تخت ہوں گے ، خالص شراب ہوگی ، حوریں ہوں گی ، یہ بہتر ہیں بہطور مہمانی کے۔

# زقوم كادرخت:

آغشَجَرَةُ الذَّفَوْعِ یاتھوہر کا درخت۔ یہ درخت ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے لیکن جو علی ہوتا ہے لیکن جو علی ہوتا تھا کہ جانوراس کوسونگھنے کے ساتھ ہی مر جو عرب میں ہوتا تھا وہ اتنا کر وااور زہر یلا ہوتا تھا کہ جانوراس کوسونگھنے کے ساتھ ہی مر جاتے تھے۔ تو جہنم میں یہ زقوم کا درخت بھی ہے اور ضریع بھی۔ جس کا ذکر سورہ غاشیہ پارہ ہوسا میں ہے کہ یہ ایک خار دار جھاڑی ہے بہت کر وی۔ زقوم کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ اگراس کے چند قطرے اس زمین پرگراد ہے جائیں تو تمام جان دار چیزیں اس کی

بدبوکی وجہ سے مرجا کیں۔ تو بتاؤکہ مہمانی کے لیے جنت کے میوے، پھل ، خوشبو کیں بہتر ہیں یا تھو ہر کا درخت اِنَّا جَعَلْنُهَا فِیتُنَهُ اِلْظَلِمِیْن بہتر کے میوے، پھل ، خوشبو کیں بہتر کو آز مائش ظالموں کے لیے۔ آز مائش اس طرح ہے کہ یہ درخت اس آگ میں ہوگا جو آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے۔ دنیا کی آگ میں او ہا، تانبا پیکسل جاتا ہے بھر جل جاتا ہے تو جو آگ اس سے انہتر گنا تیز ہوگی اس میں درخت ہوں گے، سانپ اور بچھو جاتا ہے تو جو آگ اس سے انہتر گنا تیز ہوگی اس میں درخت ہوں گے، سانپ اور بچھو ہوں گے، انسان بھی جل کر کوئلہ نہیں ہوں گے، جس شخص میں ایمان نہ ہو وہ تو نہیں سمجھ سکتا۔ مادیات پر ایمان رکھنے والدان چیز وں کو کیسے سمجھے گا؟ ساری بات ایمان پر جتم ہوتی

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس درخت کوظالموں کے لیے آز مائش بنایا ہے

اِنَّهَا اَسْجَرَةُ ہُو ہُاللہ بَعْنِیہِ دوز ق م کا ایک درخت ہے تُخْر ہے جوثگاتا ہے، اگتا ہے

فِیْ اَصْلِ الْجَعِیٰہِ دوز ق کی جڑھے، جہنم کے درمیان سے طَلْعُهَا اس کی شاخیں

کَانَّهٔ اُو ہُو الشَّیٰطِیٰنِ جیسے شیطانوں کے سر ہیں، چڑیلوں کے سر ہیں۔ آج بھی جس
عورت نے سر میں تیل کنگھی نہ کی ہو، بال بکھر ہے ہو نے ہوں تو کہتے ہیں دیکھو لی بی
چڑیل ہے۔ اس دفت بھی لوگ چڑیلوں کے ساتھ تشید دیتے تھے تو چڑیلوں کے سرول کی
طرح اس کی شاخیں ہوں گی ۔ کوئی شاخ اِدھر گئی ہوئی ہے کوئی اُدھر گئی ہوئی ہے۔ ایمان
کے ساتھ تو سے ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں ہے ایمان کوکوئی بات بھے نہیں آئے گی۔

تفیر مدارک میں تکھا ہے کہ ترکی میں صمندل نامی ایک جانور ہے اس کی پیٹم سے
لوگ کیڑے بناتے ہیں۔ یہ کیڑے جب میلے ہوجا میں تو ان کوآگ میں ڈال ویتے ہیں
لوگ کیڑے بناتے ہیں۔ یہ کیڑے جب میلے ہوجا میں تو ان کوآگ میں ڈال ویتے ہیں

آ گے میل کوجلادی ہے کیڑوں کو پچھنیں ہوتاوہ صاف ہوجاتے ہیں۔ غالبًا دحران نامی

ایک جانور ہے جوآگ میں خوش رہتا ہے جیسے مجھلی پانی میں خوش رہتی ہے۔

اسی آیت کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد عثانی مینید '' فوائد عثانیہ' میں لکھتے ہیں: ''سمپنی باغ سہارن پورمیں بعض درختوں کی نشو دنما آگ کے ذریعے ہوتی ہے۔''

ا ۱۹۳۱ء کے قریب اس باغ میں حضرت مولا ناحسین احمد مدنی مینید کی تقریر ہوئی مختلط کی تقریر ہوئی مختلط کی بنیاد پر ہوہ درخت محمی ہے۔ اس میں ممیں بھی تھا۔ اس باغ کو میں نے دیکھا ہے کیکن لاعلمی کی بنیاد پر ہوہ درخت نہیں دیکھ ساکا کیونکہ اس وقت میں نے فوائد عثمانیہ بیس پڑھی تھی۔ ایمان ہوتو سب چیزیں سمجھ آتی ہیں۔

فرمایا قاِلَمَهُ فَلَا کِلُوْنَ مِنْهَا لِیسِ بِشُک بیلوگ البتہ کھانے والے ہیں اس جرہ زقوم رخوص سے فمالِوُنَ مِنْهَا البَطُونَ لیس جرنے والے ہیں اس جرہ زقوم سے اپنے پیٹ سخت بھوک سے مجبور ہوکر اس کو کھا کیں گے مجبوری میں آ دمی بہت پچھ کرتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ کے والوں پر جب قحط مسلط ہوا تو انہوں نے جانوروں کے چڑے پانی میں بھو بھو کو کھائے اور آک کُدُو الْعِظَامَ بِدُیال پیل پیس کر کھا کیں تو جہنیوں پر اتنی شدید بھوک مسلط ہوگی کہ مجبور ہوکر اس کو کھا کی پیٹ پیس کر کھا کیں تو جہنیوں پر اتنی شدید بھوک مسلط ہوگی کہ مجبور ہوکر اس کو کھا کی سے پیٹ کر کھا کی سے کہ اس کے اس پر البت کھریں گے دیاں پر البت کو کھولتے ہوئے پانی کی۔ (پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی سے گا)

زقوم کھانے کے بعد جب بیاس کے گاتو گرم پانی سلے گا یہ فیصوی السوجوہ [ کہف: ۲۹] وہ جبڑوں کو جلاڈ الے گاہونٹوں پر گلے تو ہونٹ جل جا کیں گے و کھسٹم قیم علی تھوں اس میں بدشکل ہوجا کیں گے۔' او پروالا ہونٹ فیم اللہ کو اللہ ہونٹ کی ساتھ جا گلے گا اور یہ والا لئک کرناف تک چلا جائے گا انتہائی بدشکل ہو کرجہنم بینٹانی کے ساتھ جا گلے گا اور یہنچ والا لئک کرناف تک چلا جائے گا انتہائی بدشکل ہو کرجہنم

مين ربين گاور چينين مارين گ و هُمُ فِيهَا يَصْطَرِخُونَ [فاطر: ٣٥]" اوروه على أمين گان دوزخ مين - كه مُ فِيهَا زَفِيْهُ وَ شَهِيقُ [بود: ١٠١]" ان ك ليد دوزخ مين چيخا چلانا بوگا-"گده کی ابتدائی آواز کوزفير کيته بين اور آخری آواز کو شهيست کيته بين -گده کی ابتدائی آواز کوزفير کيته بين اور آخری آواز کو شهيست کيته بين -گده کی طرح چينين چلائمين گاورسوره لقمان مين به اِنَّ شهيست کيته بين -گده کی طرح چينين چلائمين گاورسوره لقمان مين به اِنَّ اَنْ کَوْدُ اَلْهُ صُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْدِ [آيت: ١٩، پاره: ٢١]" بشک سب آوازون سه کي مين آواز ون سهين کي آواز گده کي به دنگ

پر کیا ہوگا گئة اِنَّ مَنْ جِعَهُ مَلا اِلْی الْجَدِیْدِ پھر کے شک ان کے لوٹے کی جگہ البتہ شعلے مارنے والی آگ ہے۔ جب آگ کے شعلوں میں چینیں چلا ہمیں گئوان کو زمہر یہ جو شخد اطبقہ ہے وہاں لے جایا جائے گا۔ جب سردی سے شک آ جا کمیں گئو کہیں گئے ہمیں واپس وہیں لے جایا جائے جہاں ہم تھے کہ جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں گری اچھی ہے اور جب شدید گری پڑتی ہے تو کہتے ہیں سردی اچھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوئرخ سے محفوظ فرمائے ۔ دوزخ میں کیوں جا کمیں گئے؟

اِنَّا عَمْدُ ضَالِیْن کے باب واوا کو گراہ فَا مُنْ عَالَیْ الْہِ وَاوا کو گراہ فَا مُنْ عَالَیْ الْمُول نے پایا باپ واوا کو گراہ فَا مُنْ عَالَیٰ الْمُول نے بایا باپ واوا کو گراہ فَا مُنْ عَالَیٰ الْمُول نے بایا باپ واوا کو گراہ فَا مُنْ عَالَیٰ الْمُول نے بایا باب واوا کو گراہ فَا مُنْ عَالَیٰ الْمُول نے بایا باپ واوا کو گراہ فَا مُنْ عَالَیٰ اللّٰ ہِمْ وَان کُونُ اللّٰ ہوں کے باپ واوا گراہ ہوں کے باب واوا گراہ ہوں کے باپ واوا گراہ ہوں کی باپ واوا گراہ ہوں کے باپ واوا گراہ ہوں کے باپ واوا گراہ ہوں کر ہے دیا ہوں کی ہوں ہوں کر ہوں کر ہوں ہوں کر ہے دیا ہوں کر ہور کر ہوں کر ہوں

### تقليد كامعيار:

ہاں اگر آباؤ اجداد مجھ داراور ہدایت یافتہ ہوں تو قر آن کریم کا تھم ہے واتبی نے سیسیٹ کی من آناب اِلی آلفمان : ۱۵]" اور بیروی کراس کے راستے کی جومبری طرف سیسیٹ کی من آناب اِلی آلفمان : ۱۵]" اور بیروی کراس کے راستے کی جومبری طرف رجوع رکھتا ہے۔"تو گمراہ کی تقلید کی شریعت نے تی کے ساتھ تر دیدی ہے۔ ایسی تقلید جو

قرآن دحدیث کے خلاف ہو شریعت کے خلاف ہو بیگراہی کاسب سے بڑاسب ہے۔ لیکن اہل اسلام جوتقلید کرتے ہیں بیدہ نہیں ہے جس کی قرآن نے تر دید کی ہے۔

اہل اسلام کی تقلید ہے کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے ، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے ایسے مسائل میں کی راشدین سے ثابت نہیں ہے ایسے مسائل میں کی امام کی بات مان لینا جواس نے قرآن وسنت سے اخذ کی ہے ۔ اس نظر بے کے تحت کہ امام معصوم عن الحظاء نہیں ہے ۔ معصوم صرف پنجمبر کی ذات ہے امام مجتہد ہے اور مجتہد کی بات صحیح بھی ہوسکتی ہے۔

تورب تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آباد اجداد کو گراہ پایا اور ان کے فش قدم پر چلتے رہے و کفقہ خصل قبل کھنے اور البتہ تحقیق گراہ ہو چکے ان سے پہلے آئی اُلا قرین بہت سے لوگ ۔ اکثریت اس وقت بھی گراہ تھی اور آج بھی اکثریت گراہ ہو اور قیامت تک اکثریت گراہ ہو کہ وہ جو گراہ ہو اور قیامت تک اکثریت گراہوں کی رہے گی ۔ اب سوال بیدا ہوتا ہے کہ وہ جو گراہ ہوئے تو کیا ان کوحق سے آگاہ نہیں کیا گیا ؟ رب تعالی نے ان کی طرف پینجبر نہیں بھے ؟

 رسول نہ جیجیں کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے۔ آنخضرت مَنْ اَلَیْ پر نبوت ختم ہے لیکن الحمد للد!

آپ مَنْ اَلْجَافِی کی وفا دار امت نے نبوت والا سار ابو جھا ہے کندھوں پر اٹھایا ہے اور آج

تک دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ قرآن وحدیث بھی اپنی اصل شکل میں موجود

ہیں اگر چہانل برعت نے برسی خرابیاں پیدا کی ہیں لیکن پھر بھی دین تصیی اصل شکل میں

مطے گا۔ تو فر مایا دیکھوان لوگوں کا کیا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا اِلَا عِبَادَ اللهِ الْمُحْلَصِيْنَ

مگر الله تعالیٰ کے وہ بندے جو چنے ہوئے تھے وہ عذاب سے نے گئے باتی سب تباہ و ہر باد

ہوگئے اور نافر مانی کے انجام کو پہنچ گئے۔

\*\*\*\*

ولقد ناديانوم فكنغم البعثون ونجتنه واهله من الكزب العظيم وجعلنا ذريته هم البقين وكركناعك في الْإِخِرِيْنَ ﴿ سَلَّمُ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلَّمِينَ ﴿ إِنَّا كُذَٰ إِكَ نَجُزِي المُعْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمِّ اعْرَفْنَا الْخِرِينَ ﴾ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لِإِبْرَاهِ يُمْ الْحَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمِ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقُومِهِ مَاذَاتَعُبُكُ وَنَ فَ آيِفُكًا الِهَا يَدُونَ الله تُرِيْدُونَ ﴿ فَهَا ظَنَّكُمْ بِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ فَنَظَّرَ نَظُرُ قُلَّ فِي النُجُوْمِ فَ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمُ فَتُولُّوْاعَنَّهُ مُكْبِرِينَ فَرَاعَ إِلَى الهَتِهِمْ فَقَالَ ٱلاَتَأْكُلُونَ فَمَالَكُمْ لِانتَظِقُونَ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرِيًا بِالْيَهِينِ ﴿ فَأَقَبُلُوْ آلِكِهِ يَزِقُونَ ﴿ قَالَ آتَعَبُ دُونَ مَا تَنْجِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقًاكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۚ قَالُوا ابْنُوالَ ابْنُوالَ ابْنُوالَ ابْنُوالَ ابْنُوالَ الْمُعْمَلُونَ ۗ قَالُوا ابْنُوالَ الْمُعْمَلُونَ ۗ قَالُوا ابْنُوالَ الْمُعْمِلُونَ ۗ قَالُوا ابْنُوالَ الْمُعْمِلُونَ ۗ قَالُوا ابْنُوالَ الْمُعْمِلُونَ ۗ قَالُوا ابْنُوالَ الْمُعْمِلُونَ ۗ قَالُوا ابْنُوالَ لَا يُعْمِلُونَ ۗ قَالُوا ابْنُوالَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَمَا تَعْمِلُونَ ۗ قَالُوا ابْنُوالَ لَا يُعْمِلُونَ قَالُوا ابْنُوالَ لَا يُعْمِلُونَ أَلَّا عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا لَا عُنْ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا لَا يُعْمِلُونَ لَا عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَا لَهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَا يُعْمِلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ لَو مَا تَعْمِلُونَ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُوالْمُولِقُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ الْعُلْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ الْعُلْكُ عَلْ فَالْقُولُ فِي الْجَهِيْمِ فَأَرُادُوابِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِينَ ١٠ ﴿ وَلِقَدُ اور البعد تحقيق نَادُانَا نُوجِ إِكَارًا جميل نوح عليه نے فَلَنِعْدَ لِي بهت بى الجهيم بن المُعِيْبُون وعائين قبول كرنے والے وَنَجِّينَا اورجم نِي الله والول كو وَأَهْلَهُ اوراس كَالْم والول كو مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ بِوى يِهِ الْيَالَى عَ وَجَعَلْنَاذُرِيَّتُهُ اوركروياجم نے اس کی اولادکو کھے انہقین وہی باقی رہے والے وَتَرَحُنَاعَلَیْهِ

اور چھوڑا ہم نے اس کے لیے فی الاخرین (اچھاذکر) پچھلوں میں سَلْمُ عَلَى نُوْجِ سَلَامَتَى مِونُوحَ مَاكِيمَ يِ فِي الْعَلَمِينَ جَهَان والول مِن إِنَّا بِشُكُم كُذُلِكَ العظرة نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ بدله دية بين يلى كرنے والول كو إنَّه بِي شكوه مِنْ عِبَادِنَاالْمُؤْمِنِيْنَ جارےمون بندول میں سے تھے أغر قَنَاالًا خَرِینَ پھر ہم نے غرق كرديادوسرول كو وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ اور بِشُك ان كُروه مِن عے لإبر هِيْمَ البت ابرامیم مالی اذب آوربه جس وقت آئے وہ اپنے رب کے پاس بقلب سَلِيْمِ سَلَامَتَى وَالْأُولَ لِحَرَ إِذْقَالَ لِأَبِيْهِ جَس وقت كَهااس فايخ والدس وَقَوْمِهِ اورائي قوم سے ماذاتغ مُدُونَ كن چيزول كى تم عبادت كرتي مو أيفكا الهاة كيا جمو في خدا دُونَ اللهِ الله تعالى سے ينج ينج تريدون جن كاتم اراده كرت هو فماظنتكم يس كياخيال ہے تمھارا بِرَبِ الْعَلْمِينَ رب العالمين كے بارے ميں فَنظَرَ نَظْرَةً يس ويكما أتهول نے ويكهنا في النَّهُ مُومِ ستارول ميں فَقَالَ يس فرمايا النِّ سُقِيْتُ مِن يَارِ مُول فَتَوَلَّوْاعَتْهُ لِي يُعركَ وَه لوك ان سے مُسدُبِدِيْنَ يِسْتَ يُحِيرُكُم فَرَاغَ إِنَّى الْهَبَهِمْ لِيلَ مَاكُلُ مُولِحَ ابراجِيم عَلَيْهِم ال كخداؤل كاطرف فَقَالَ آلاتَا الْكُونَ لِي فرمايا كياتم كمات نبيل مَالْكُولَاتَنْطِقُونَ حَمْهِيل كيامُوكياتُم بولتے نبيل فَرَاغَ عَلَيْهِمْ لِيل مائل

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ پہلے لوگوں کی اکثریت گراہ تھی تو سوال پیدا ہوا کہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا؟ جواب میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فَالِ وَلَيْ مَعْلَى الله تعالی نے فر مایا کہ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فَالِ وَلَيْ مِنْ الله تعالی نے والے ''مگران لوگوں فِی مِنْ فَرانے والے ''مگران لوگوں فِی مِنْ فَرِی اِن مِن وَرائے والوں کا ذکر نے ان کی بات نہیں مانی پھر دیکھوان کا کیا انجام ہوا؟ اب آگے ڈرانے والوں کا ذکر ہے۔

# حضرت نوح عَاليِّكُ كَالْمُخْضِر تعارف:

فرمایا و کقد ناد سنائو مح اور البت تحقیق پکارا جمیس نوح مالید منے حضرت نوح مالید کا نام عبد العوار تفااور والد محترم کا نام کمک تفاقوم کی حالت بدیر نوحه کرتے کرتے ، افسوس کرتے کرتے کو سے نوسو افسوس کرتے کرتے کو ایس سال کی عمر میں نبوت ملی ساڑھے نوسو

سال تبلیغ کی اورطوفان نوح کے بعد بھی کئی سوسال تک زندہ رہے۔ تو فر مایا پکاراہمیں نوح ملائے ہے۔ تو فر مایا پکاراہمیں نوح ملائے ہے اللہ خد اللہ جنہ ہوئ کہ بہت ہی اچھے ہیں دعا کیں قبول کرنے والے۔ مسلطی منظیم سے مراو:

وَنَجَيْنُهُ وَاهْلَهٔ اور نجات دی ہم نے نوح مالیے کو اور ان کے گھر والوں کو میں انگریا نے گھر والوں کو میں انگری انعظیہ میری پیشانی سے کہ قوم کے نفر وشرک کرنے کی وجہ ہے ہوی پریشانی تھی تو اللہ تعالی نے قوم کو تباہ کر کے اس پریشانی سے نجات عطافر مائی۔

اوردوسری تغییریہ کرتے ہیں کرب عظیم سے مراد طوفان ہے۔جوسیلاب ساری دنیا میں آیا ہر شے کو تباہ کیا اور نوح مائی میں اور ان کے اہل خانہ اور جو سائی کشتی میں سوار سے ان کو بچالیلہ وَ جَعَلْنَا اُورِیّا ہُنّے ہُم ہُدُ الْلَقِیْنِ اور کر دیا ہم نے ان کی اولا دکو دہی باتی رہے والے ۔سیلاب کے بعد حضرت نوح مائی ہے ساتھ جومومن ساتھی تھے ان سے آگے اولا دخیر سے نوح مائی ہے مور میں ساتھی ہے اولا دصرف حضرت نوح مائی ہے کہ بیٹوں سے ہوئی ۔حضرت نوح مائی کے چار بیٹے تھے۔ایک کا نام کو عال تھا ہو کھر پرمرا آخر تک اس نے حق کے چار بیٹے تھے۔ایک کا نام کو عال تھا تھا ہو کھر پرمرا آخر تک اس نے حق کو جول نہیں کیا فیکن مِن الْمُغْرِقِیْنَ [ہوو: ۱۳۲]" پس تھا وہ ڈو بے والوں میں کو جول نہیں کیا فیکن مِن الْمُغْرِقِیْنَ [ہوو: ۱۳۲]" پس تھا وہ ڈو بے والوں میں سے ۔'' باقی تیمن بیٹے موصد مسلمان تھے۔ بیٹی کا ذکر نہیں آتا۔ایک کا نام سام تھا رحمہ اللہ تعالی ۔ ان کی اولا دسوڈ انی ، فاری ، روئی ہوئے ہیں۔دوسرے بیٹے کا نام مام تھا رحمہ اللہ تعالی ۔ ان کی اولا دسوڈ انی ، جب موجوج اور یہینی اس کی نسل سے ہیں۔

تو حضرت نوح مالياء كاولادكوالله تعالى نے باقى ركھا وَتَرَكَّ اَعَلَيْهِ فِي الله عَلَيْهِ فِي الله فَيْهِ فِي مَا الله فِي الله فَيْهِ فِي مَا الله فِي الله فِي الله فَيْهِ فِي مَا الله فَيْهِ فِي مَا الله فَيْهِ فِي مَا الله فَيْهِ الله الله الله الله وَيَعْمَلُونَ الله وَيُعْمِونُ الله وَيُعْمِونُ الله وَيُعْمِونُ الله وَيُعْمِونُ الله وَيُعْمِقُونَ الله وَيُعْمِونُ الله وَيُعْمِونُ الله وَيُعْمِونُ الله وَيْمُونُ الله وَيُعْمِونُ الله وقائِلُهُ وَيَعْمُونُ الله وَيُعْمِونُ الله وَيُعْمِونُ الله وَيُعْمِونُ الله ويَعْمِونُ الله ويُعْمِونُ الله ويَعْمُونُ الله ويُعْمِونُ الله ويَعْمُونُ الله ويَعْمُونُ الله ويُعْمِونُ الله ويَعْمُونُ الله ويَعْمُونُ الله ويُعْمُونُ الله ويُعْمُونُ الله ويُعْمُونُ الله ويَعْمُونُ الله ويَعْمُونُ الله ويُعْمُونُ الله ويَعْمُونُ الله ويُعْمُونُ الله ولالله ويُعْمُونُ الله ويُعْمُونُ اللّه ويُعْمُونُ اللّهُ ولمُعُمُون

نام برے ادب واحر ام کے ساتھ لیا جا تا ہے۔ تو اچھا ذکر پچھلے لوگوں میں رکھا تا کہ لوگ ان کے کارنا ہے یا در کھیں سکو علی نئوج فی العلمین سلامتی ہونو ح مائی پر جہان والوں میں۔ ان کی بری خدمات ہیں اِنا گلاک نَجْزِی الْمُحْمِیْنَ ہِ بِحْمَلَ ہِم اس طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ فاہر بات ہے کہ پیغیبر سے بردھ کر نیک کون ہو سکتا ہے اِنَّه مِن عِبَادِنَا الْمُتُو مِینِیْنَ ہِ بِحْمَلُ نوح مائی ہو موکن بندوں میں سکتا ہے اِنَّه مِن عِبَادِنَا الله تُعَالَیٰ کے بغیبر بھی تھے۔ نوسو بچاس سال الله تعالی کے بغیبر بھی تھے۔ نوسو بچاس سال الله تعالی کے بغیبر بھی تھے۔ نوسو بچاس سال الله تعالی کی بیغیبر بھی اچھا فاصا وقت لگتا ہے۔ کو بیغیام بندوں کو پہنچایا ۔ نوسو بچاس سال کے دن گئے پر بھی اچھا فاصا وقت لگتا ہے۔ نوح منطبع اور ان کے اہل کو الله تعالی نے بیات دی۔ فرمایا شُمَّا غَرُقَا اللهُ خَرِیْنَ کِیم ہم نے فرق کر دیا دوسر ہے لوگوں کو وَ اِنَّ مِنْ یَشِیْعَتِهِ اَلِیْ بُر ہِیْمِیْ سے البتہ ابراہیم علیہ بھی علیہ کے گروہ میں نیک بندوں اور پنج بروں کے گروہ میں سے البتہ ابراہیم علیہ بھی ہیں۔

## حضرت ابراہیم ملاہیے کامختصر تعارف

حضرت ابراہیم مالیے نوح مالیے ہے سترہ سو(۱۰۰) سال بعد تشریف لائے ہیں کوئی بروزن موئی شہر میں۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کا نام اُر ہے جواس وقت عراق کا دار الخلافہ تھا۔ اس وقت بادشاہ نمرود بن کنعان تھا جو بردا ظالم جابر اور مشرک تھا۔ ابراہیم کے والد کا نام قر آن نے آزر بتلایا ہے۔ یہ اس حکومت کا وزیر نہ ہی آمور تھا۔ بت بنانا ، بت خانے بنانا اور بت خانوں میں بت پورے کرنا ، یہ اس کی ذمہ داری تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے بت کر کے گھر بت شکن بیدافر مایا۔ حضرت ابراہیم مالیے کی زندگی بردی آزمائش تعالیٰ نے بت کر کے گھر بت شکن بیدافر مایا۔ حضرت ابراہیم مالیے کی زندگی بردی آزمائش زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذہ کے آغر بَیّا ہِ قَالْبِ سیلیے ہے۔ جس وقت وہ آئے

اپ رب کے پاس سلامتی والا ول لے کر۔ایساضیح سالم دل لے کر آئے کہ دین کی چیز وں کے بارے میں کوئی شک وٹر دواس دل میں نہیں تھا۔ یا در کھنا! ہمیں بھی اگر دین کی کسی چیز میں شک ہوا تو ایمان نہیں رہے گا۔ایمان اس پختہ عقیدے کا نام ہے کہ بے شک دنیا شک ڈالتی رہے اس میں شک نہ آئے۔ بلکہ کوئی شک دشیداس کے قریب بھی نہ شک دنیا شک ڈالتی رہے اس میں شک نہ آئے۔ بلکہ کوئی شک دشیداس کے قریب بھی نہ آئے۔

اِذْقَالَ لِآبِيهِ جَس وقت كها ابرائيم ماليه نے اپ والدے ساتوی پارے میں تفصیل ہے بہاں اجمال ہے وَادْقَالَ اِنْواهِنْمُ لِآبِیهِ ازْدَ اَتَقَافِدُ اَصْنَامًا الِهَةً اُورجی وقت كها ابرائیم مالیه نے اپ ازرے کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں اِنٹی اَداك وَ قَوْمَكَ فِی صَلّا مُبِینٍ [انعام: ۲۲]" ہے شک میں آپ کو اور آپ کی اِنٹی اَداك وَ قَوْمَك فِی صَلّا مُبِینٍ [انعام: ۲۲]" ہے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گرائی میں ویکھا ہوں ''اور یہاں ہے کہ جس وقت کہا ابرائیم مالیہ نے اپ باپ ہو وقو مِن میں بت پرتی بھی تھی اور کوا کب پرتی بھی۔ چا ند ہوری ساروں کی باوت کرتے ہو۔ اس قوم میں بت پرتی بھی تھی اور کوا کب پرتی بھی۔ چا ند ہوری ساروں کی مجاوت کرتے ہو؟ اَبِفُکا الِهَ اِنْدُونَ اللهِ تَوْرِ وَلَ کی عبادت کرتے ہو؟ اَبِفُکا الِهَ اِنْدُونَ اللهِ تَوْرِ وَلَ کی عبادت کرتے ہو؟ اَبِفُکا الِهَ اِنْدُونَ اللهِ تَوْرِ وَلَ کی عبادت کرتے ہو؟ اَبِفُکا الِهَ اللهِ عَدُونَ اللهِ تَوْرِ وَلَ کی عبادت کرتے ہو؟ اَبِفُکا الِهَ اللهِ عَدُونَ اللهِ تَوْرِ وَلَ کی عبادت کرتے ہو؟ وَ فَدَا بِنَا تَے ہواللہ تَعالَیٰ ہے نیچ نیچ جن کا تم ارادہ کرتے ہوان کی تم پوجا کرتے ہو فَدَا بِنَا تَے ہواللہ تعالیٰ ہے نیچ نیچ جن کا تم ارادہ کرتے ہوان کی تم پوجا کرتے ہو فَدَا بِنَا تَے ہواللہ تعالیٰ ہے نیچ نے جن کا تم ارادہ کرتے ہوان کی تم پوجا کرتے ہو فَدَا بِنَا تَے مُواللہ الْمُعِیْنَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ اللّٰ اللّٰ ہُونَا کُلُونَ کُونِ اللّٰ ہُونَا کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَا کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَ کُلُونَا کُلُمُ کُونُ کُرِ کُونَا کُلُونَا کُلُمُ کُونِ کُلُونَا

مشرک رب تعالی کا مشرنہیں ہوتا بلکہ ظاہری طور پر دیکھوتو مشرک رب کی بردی مشرک رب کی بردی عظمت کا قائل ہے۔ مشرک کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے در ہے کے لحاظ ہے۔ ہم سے بہت دور ہے اور ہم برے گناہ گھی جب ہماری رب تعالیٰ تک رسائی نہیں

ہے جب تک درمیان میں بابوں (بزرگوں) کی سیرھیاں نہوں ہو لُکاءِ شُفعاءُ نَا عِنْ اللهِ [یوس: ۱۸]' یہ ہمارے سفارٹی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس' دیکھو! کتی عظمت ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہاں بابوں (بزرگوں) کے بغیر وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ اور آ تھویں پارے میں ہے وَجَعَدُو اللهِ مِنَا ذَدَا مِنَ الْحَدُثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا '' اور تھہرایا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو پیدا کیے بیں اللہ تعالیٰ نے جی تی اور مولیٹی ایک حصہ فقالُو الله اللهِ بِزَعْمِهِمٌ '' پھر کہا انہوں نیریکوں کے یا لئہ ویک اور مولیٹی ایک حصہ فقالُو الله اللهِ بِزَعْمِهِمٌ '' پھر کہا انہوں نے یا لئہ تعالیٰ کا حصہ ہا ہے خیال کے مطابق وَ لله مَن اللهِ پس وہ حصہ جوان کے شرکیوں کے لیے فَمَا کَانَ لِشُر کَانِهِمْ فَلَا یَصِلُ إِلَی اللهِ پس وہ حصہ جوان کے شرکیوں کا ہوتا ہی وہ نہیں پہنچ آاللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا ہے ہی وہ پہنچ آ ہاں کے شرکیوں کی طرف وَ مَن کَانَ لِلٰهِ فَهُو یَصِد لُ اِلٰی مُنْ اللهِ اللهِ

مشرک لوگ زمین کی بیداوار میں سے اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ نکا لئے تھے اور اپنے شریکوں کا بھی حصہ نکا لئے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ والے جھے سے بچھ دانے شریکوں والی ڈھیری میں مل جاتے تو الگ نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اگر شریکوں والی ڈھیری میں مل جاتے تو فور آالگ کر لیتے تھے کہ یہ دھیری سے پچھ دانے اللہ تعالیٰ والی ڈھیری میں مل جاتے تو فور آالگ کر لیتے تھے کہ یہ مسکین ہیں ۔ تو مشرک رب تعالیٰ کا منکر نہیں ہوتا بلکہ رب تعالیٰ کو مانے ہوئے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ژتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم عالیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نے تج من کے متعلق تمہارا کیا جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہوئے ہیں جن کاتم ارادہ کرتے ہورب العالمین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟

کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا تو م کے افر او بیٹھے تھے شہر سے باہر کوئی تہوار منانے کے لیے پردگرام بنارہ سے اس میں شریک ہونے کے لیے انہوں نے ابراہیم مالیے کو بھی وعوت دی۔ آپ ان کے ساتھ جانا نہیں چا جے تھے فَنَظَرَ نَظُرَةً فِی النَّہُونِ پہلی دیکھا انہوں نے دیکھنا ستاروں میں فقال انٹی سقیہ کے پی فرمایا بہ شک میں ہار ہوں مجھے تہاری کو اکب پرتی نے بار کر دیا ہے کہ اجھے بھلے آ دمی ہو کھاتے پیتے بار ہوں مجھے تہاری کو اکب پرتی نے بار کر دیا ہے کہ اجھے بھلے آ دمی ہو کھاتے پیتے انسان ہونے کے باوجود بھی سورج کے آگے ، بھی چا ند ، بھی ستاروں کے آگے اور بھی بتوں کے آگے اور بھی ور بیشانی کی بتوں کے آگے ور بھی کرمیں بیار ہوں ۔ بھی آ دمی قراور پریشانی کی وجہ سے بھی بوڑھا ہوجا تا ہے۔

حضرات صحابہ کرام مَنْ اللّٰہ نے آخضرت عَلَیْ الله ورت سے پہلے ہوڑ ھے ہوگئے ہیں آپ کے جم میں کمزوری وقت سے پہلے آگی ہے؟

آپ عَلی فی نفر مایل شَیمَ تَنی هُودُ وَ اَعْوَاتُهَا '' سورہ ہوداوراس جیسی سورتوں نے بھے پوڑھا کردیا ہے۔'' سورہ ہود میں کافی بحرم قوموں کی جابی کا ذکر کرنے کے بعداللہ تعالی نے فر مایا و کے دلیل آئے۔ اُدا اُخے ذَا الْفُ رای وَ هِسی ظَالِم اللّٰ اَورای طرح ہے پکڑ آپ کے دب کی جس وقت کہ وہ پکڑتا ہے اور دہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔''اس جملے نے آپ عَلی کی جس وقت کہ وہ پکڑتا ہے اور دہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔''اس جملے نے آپ عَلی کی کی جس وقت کہ وہ پکڑتا ہے اور دہ ظلم کو اور ان قوموں میں تو کہ ایک ایک میری امت میں ایک ایک میری امت میں ایک ایک عیب تھا اور اس آخری امت میں وہ دیکھا جائے تو ان تو موں میں تو ایک ایک عیب تھا اور اس آخری امت میں وہ سار نے عیب موجود ہیں۔ تو امت کے مکم کی وجہ ہے آپ عَلی اور ھے ہوگئے۔

### کوا کب برستی :

توفر مایاتمہاری کواکب برستی کی وجہ سے میں بھار ہوں اور بیرو حاتی بھاری جسمانی باری سے بھی سخت ہوتی ہے فَتَوَلَّوا عَنْهُ مُدْبِرِینَ کِس پھر گئے وہ لوگ ان سے یشت بھیر کر۔ دار الخلافہ کے بت خانے میں جوشاہی بت خانہ تھا اس میں اس وقت بہتر (۷۲) بت تھے۔ان کوخوشبوئیں گئی ہوئی تھیں بہی کے سامنے علوار کھا ہوا ہے بہی کے سامنے کھیراور کسی کے سامنے سویاں اور کسی کے سامنے قور ماکہ ان میں بابے برکت ڈالیں گے اور ہم بعد میں کھائیں گے۔ سارے تہوار منانے کے لیے چلے گئے فراغ اِلّی المقتهد يس ماكل موسة ابراميم ماليلهان ك خداول كي طرف اوركلهاري بعي ساته ك من تق ملك ان كَرَمَاته مَدَاقِ كما فَقَالَ بس فرمايا الاَتَأْتُكُونِ كما تم كهات نبيل كير، سويال بقور ما محندا مور با ب كهات كيول نبير؟ ما لي غير لا تَنْطِقُونَ تحمهيں كيا ہو گيا بولتے كيون نبيں؟ مُكرس نے كوئى چيز كھانى تھى اوركس نے بولنا تھا فَي اغَ عَلَيْهِ مُضَرِبًا بِإِنْهَيْنِ لَي مِين كَمِعنى قوت كے بيں پس مائل ہوئے ابراہيم ماليام ان ير مارتے ہوئے بوری قوت کے ساتھ ۔سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۵۸ یارہ ۱۷ میں ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كُبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّيْهِ يَرْجِعُونَ " يُل كروُ الا ابراجيم مَاكِيم فَ فَ عَمَالُهُمْ عَلَيْهِم فَالْكِيمِ مَا لِيهِ مِنْ مَعْوِنَ " يُل كروُ الا ابراجيم مَاكِيم فَ فَ ان کے بتوں کو نکڑے نکڑے کران میں سے جو بڑا تھااس کوچھوڑ دیا تا کہ وہ اس کی طرف رجوع كرين كمجو يحميس نے كيا ہے اس كي تحقيق تو ہوگى ۔ تو اس موقع براس كا وجود مجصے فائدہ دے گاجب محقیق شروع ہوئی توابراہیم ماہے نے فرمایا فسٹ لوہ میں ان كَانُواينْطِقُونَ بِهِلَي توان خداوُل سے يوچونا كرتمهارايد حشركس نے كيا ہے آكريد بولتے ہیں۔ پھراس بڑے کرو گفتال سے بوجھوشا بداس نے پچھ کیا ہو فئم نیکسوا علی دو و

سِهِمْ پِن حَقِن کرنے والول نے سرجھاوی اور کہنے گے لقہ کا علیہ ما مؤلاءِ

یہ نیطِقُون بِن کہ آپ جانے ہیں کہ یہ نظافی کرتے فرمایا اُفِی نَکُمْ وَلِمَا

تعب کون مِن دُونِ اللّهِ افسوں ہے تہارے اوپراور تمہارے خداوں پر بھی جن کی تم

پوجا کرتے ہو، تو قعات رکھتے ہو، اللہ تعالی سے پنچ پنچ جواپی جان ہیں بچاسکتے ، بول

نہیں سکتے ۔ پھران لوگوں نے کہا حَرِقُوهُ وَانْصُرُوا الِهَیْکُمُ اِنْ کُنْتُمُ فَعِلِیْنَ جلاو ابراہیم علیہ کو اور مدد کروا پنے خداوں کی اگرتم پچھکرنے والے ہو۔ تو ماکل ہوئے ابراہیم علیہ ان پرمارتے ہوئے قوت کے ساتھ فَا فَیْکُو الْاَنْدِيدَ فِوْنَ پِی متوجہ ابراہیم علیہ کی طرف دوڑتے ہوئے ، گھراتے ہوئے۔

## خضرت ابراجيم عليك كالمتحان

باتھوں ہے بھی تراشے ہوئے ہیں۔ بیتمہارے خودساختہ ہیں وَاللّهُ خَلَقَے غروَمَا فَعُمَا وَاللّهُ خَلَقَے غروَمَا فَعُمَا وَ مِعْ مِن كُنّم بِوجا مَعْمَلُون ہِرَ وَلَ كُرْمِى جَن كُنّم بِوجا كُرْتِ ہو۔ اللّه تعالی مُعارا بھی فالق ہے تمہارے مل كا بھی فالق ہے۔ خالق كل شی مرف الله تعالی ہے۔ قالوا ال لوگوں نے كبا ابْنُو الْهُ بُنْيَانًا بناوَاس كے ليا يك مرف الله تعالی ہے۔ قالوا ال فَا لَقُوهُ فِي الْجَدِيْدِ بَعُرِدُ الواس كوآگ كے شعلوں میں۔ اس نے ہارادل جلایا ہے اس كوآگ میں جلاؤ۔

داری کی روایت میں ہے جُسِرِ دَعَنِ القِّبَابِ '' حضرت ابراہیم علیہ کے سارے کپڑے اتار دیئے گئے اور ہاتھ پاؤں باندھ کرآ لہ بخیق کے ذریعے آگ میں دال دیا گیا۔' ساری مخلوق بمع باپ کے تماشائی تھی اور انظار میں تھی کہ اب سر بھٹے گائی، ولی ہارے دل شخدے ہول گے۔ یہاں تفصیل نہیں ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۱۹۹ میں ہوگی ہمارے دل شخدے ہول گے۔ یہاں تفصیل نہیں ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۱۹۹ میں ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں قُلُنا یَا نَادُ کُونِی بُرُدُ دُاوَسَلْما '' ہم نے کہا اے آگ ابو جا شخدی اور سلامتی والی عکم ایراہیم ابراہیم بر۔' رسیاں جل گئیں حضرت ابراہیم ملی کے باتھ پاؤں کھل گئے۔آگ نے حضرت ابراہیم ملی کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ حضرت ابراہیم ملی کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ حضرت ابراہیم ملی اس کے باتھ باؤں کھل گئے۔آگ نے حضرت ابراہیم ملی کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ حضرت ابراہیم ملی اس کے باتھ اس طرح پھر رہے تھے جس طرح باغ میں نہل رہے ہوں۔ حافظ ایک مال سے نوال کا دور اس کے دور سے مالی میں نہل رہے ہوں۔ حافظ ایک مال کے نا کہ دور سے تھے جس طرح باغ میں نہل رہے ہوں۔ حافظ ایک مال کے نا کہ دور سے تھے جس طرح باغ میں نہل رہے ہوں۔ حافظ ایک مال کے نا کہ دور سے تھے جس طرح باغ میں نہل دے ہوں۔ حافظ ایک مال کے نا کہ دور سے تھے جس طرح باغ میں نا کہ دور کے باتھ کی دور سے نام مالی میں نام کی دور سے دور کی دور سے میں نام کی دور کی دور سے دور کی دور سے دور کے دور سے دور کی دور کیا کہ دور کی دور کی دور کی دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کی دور کیا کی دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کی دور کیکی دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کو دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کہ کو دور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ کی دور کیا کہ دور کیا کی دور کیا کہ دور کیا ک

حافظ ابن کیر برائیہ اقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مالیے کو والدنے کہا نہ فیم السیانی کو والدنے کہا نہ فیم السیانی کے باوجود ابنا السیانی کی آل کے باوجود ابنا دھڑ ااور گرود نہیں چھوڑ ا۔ یہ دھڑ ابہت بری شے ہے ۔ لوگ رسومات ، بدعات کو جانے دھڑ ااور گرود نہیں چھوڑ تے کہ ناک رہ جائے ۔ تو کہا انہوں نے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس کو جرئیں جھوڑ تے کہ ناک رہ جائے ۔ تو کہا انہوں نے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس کو جرئی ہوئی آگ میں ڈالو فاراد وایہ کیدا پس ارادہ کیا انہوں نے ایک بناؤ اور اس کو جرئی ہوئی آگ میں ڈالو فاراد وایہ کیدا پس ارادہ کیا انہوں نے ایک

تدبیر کاابراہیم مائیے کے بارے میں فَجَعَلْنَهُمُ الْاَسْفَلِیْنَ پی کردیا ہم نے اس کو پہت ۔ ذلیل کیا،خوار ہوئے حضرت ابراہیم مائیے کا پچھنہ بگاڑ سکے لیکن مانا بھی کوئی ہیں نہاپ نہ کوئی اور .....

\*\*\*\*

وَكَالَ إِنَّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّيْ سَيَهُ بِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِيُ مِنَ الصّلِعِينَ ۞ فَبَشَّرُنِهُ بِغُلْمِ حَلِيْمٍ ۖ فَلَتَّا بِلْغُمْعَمُ السَّغْيِ قَالَ يَنْهُ كَا إِنَّ آرَى فِي الْمُنَامِرِ إِنِّي أَذْ بَحُكَ فَانْظُرُ مَاذَا تَرَيُّ قَالَ يَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُؤُمَّرُ سَتَعِدُ فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الطّبِرِيْنَ فَكُتَأَاسُكُمَا وَتُلَّهُ لِلْجَبِينَ ﴿ وَنَادَيْنَهُ أَنْ يَابُرُهِ يَمُ ﴿ قَلَ ڝٙڰڎ۬ؾ الرُّءْمَا ۚ إِنَّا كُذَلِكَ نَجْيِزِي الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ هٰذَالَهُوُ الْكِلُوُّا الْمُبِينُ @وَفَكَيْنَاهُ بِنِ بَيْعِ عَظِيْمِ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاخِرِيْنَ فَسَلَمُ عَلَى إِبْرُهِ يُمَوْكُذُ لِكَ نَجْزِي الْحُيْسِيِيْنَ فَ الله مِنْ عِيَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَبَكُنْ زِنْهُ بِإِسْحُقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلِرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْعَقَ وَمِنْ ذُرِّيتِهِمَا هُعُسِنَّ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ فِي

وَقَالَ اور فرما یا ابراہیم ملیتہ نے اِنِیْ بہتا کیدوہ میری جانے والاہوں اِلیٰ رَبِی ایپ ارب کی طرف سَیھُدِیْنِ بہتا کیدوہ میری راہنما کی کرے گا رَبِھبُدِیْنِ اے میرے رب مجھے عطاکر مِنَ الصَّلِحِیْنَ نَیُوں میں سے اولاد فَبَشَرْنُهُ یِس ہم نے خوش خبری سائی ان کو بِخُلِمِ حَلِیْمِ ایک لڑے کی جو بڑا حوصلے والاتھا فَلَمَّا بَلَغَ یِس جس وقت وہ پہنچا مَعَهُ السَّعُی اِن کے ساتھ دوڑی عمرکو قال فرما یا ابراہیم ملیت فی ایک کرے بیٹے اِنْیَ اَلٰی بی جس وقت نے ایک کرے بیٹے اِنْی اَلٰی سے اولاد کے ساتھ دوڑی عمرکو قال فرما یا ابراہیم ملیت فی ایک کرے بیٹے اِنْی اَلٰی بی جس وقت نے ایک کے ساتھ دوڑی عمرکو قال فرما یا ابراہیم ملیت فی ایک کے ساتھ دوڑی عمرکو قال فرما یا ابراہیم ملیت فی ایک کے ساتھ دوڑی عمرکو قال فرما یا ابراہیم ملیت فی ایک کے ساتھ دوڑی عمرکو کی میں نے دیکھا ہے فی ایک کی بیٹی اِنْی اَلٰی بیٹی اِنْ اِنْ اَلٰی بیٹی میں نے دیکھا ہے فی ایک کے ساتھ دوڑی میں نے دیکھا ہے فی ایک کے ساتھ دوڑی میں نے دیکھا ہے فی ایک کے ساتھ دوڑی میں نے دیکھا ہے فی ایک کے ساتھ دوڑی میں نے دیکھا ہے فی ایک کے ساتھ دوڑی میں نے دیکھا ہے فی ایکٹی اے میرے بیٹے اِنْ آلٰی بیٹی کے دیکھا ہے فی ایکٹی ایکٹی ایکٹی اے میرے بیٹے اِنْ آلٰی بیٹی میں نے دیکھا ہے فی ایکٹی کے دیکھا ہے فی ایکٹی ایکٹی ایکٹی ایکٹی کے دیکھا ہے فی ایکٹی کے دیکھا ہے کی دیکھا ہے کو دیکھا ہے کو دیکھا ہے کو دیکھا ہے کی دیکھا ہے کو دیکھا ہے کو دیکھا ہے کو دیکھا ہے کی دیکھا ہے کی دیکھا ہے کو دیکھا ہے کو دیکھا ہے کی دیکھا ہے کو دیکھا ہے کی دیکھا ہے کو دیکھا ہے دیکھا ہے کو دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے کو دیکھا ہے کو دیکھا ہے کو دیکھا ہے د

الْمَنَامِ خُوابِ مِينَ أَنِي أَذْبَهُكَ لِي الْمُنَامِ خُوابِ مِينَ الْمُنَامِ فَانْظُرُ لِي وَيَهُو مَاذَاتَرٰی كيارائے ہے آپ ك قَالَ انہوں نے كما يَأْبَتِ الممراباجان افْعَلْمَاتُؤْمَرُ كروالي بسكاآب كوهم مواہے سَتَجدُنِ بِهَاكيدا بِياتيں گے مجھے إِرِ بُسَاءَاللهُ مِنَ الصّبريرب اگرالله تعالى نے جاباتو صبر كرنے والوں ميں سے فَلَمَّا اَسْلَمًا يس جس وقت مو گئے دونوں فرماں بردار وَ مَلَّه اللَّهَ اِللَّهَ اور گرادیاس کو بیشانی کے بل وَنَادَیّنٰہُ اور ہم نے اس کوآواز دی اَن یّانِ اللہ اِن مار ا ابراجيم قَدْصَدَّقْتَ الرُّءْيَا تَحْقَيْقُ آبِ فِي الرَّحُوابِ إِنَّا كَذٰلِكَ بشک ہم اس طرح نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اِنَّ هٰذَا بِشُك بِيبات لَهُوَ الْبَلْؤُ النَّمْبِينُ البِته بيصري آزمائش ب وَفَدَيْنَهُ اوربهم فِ فَديدِياس كو بِذِبْجِ عَظِيْمِ وَرَحُ كُر فِي كَالِيكُ عَظِيم جانوركا وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ اورجم في جِهورُ الس كاذكر في الْاخِرِيْنَ مجهلول مِن سَلْةُ عَلَى إِبْرُهِيْمَ اللهم اللهم الله عليه ير كَذُلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِيْنَ اسى طرح بم بدله وية بين نيكى كرنے والوں كو إنَّه مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ بِحُثُكُ وہ ہمارے مومن بندول میں سے تھے وَيَقَمُ نَهُ باسطق اورجم نے اس كوخوش خبرى دى اسحاق كى (مليك، نبيتًا مِن الصّلِحِينَ جوکہ اللہ تعالی نے نی تھے نیکوں میں سے وَبْرَكْنَاعَلَيْهِ اورہم نے بركت

نازل کی اس پر وَعَلَیْ اِسْحٰق اوراساق پر وَمِنْ دُرِیَتِهِمَا اوران دونوں کی اولاد میں سے مُحْسِنَ یکی کرنے والے ہیں وَظَالِمُ لِنَفْسِهُ اور اسلام کی اولاد میں سے مُحْسِنَ یکی کرنے والے ہیں وَظَالِمُ لِنَفْسِهُ اور ایے نفس برظلم کرنے والے ہیں مُہِیْنِ واضح طور پر۔

حضرت ابراہیم مالیے، کا واقعہ چلا آر ہا۔ ہے کہ حضرت ابراہیم مالیے، کو بتوں کوتو ڑنے
کی پاواش میں آگ کے بھٹے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو مختذا کردیا۔ بھٹے کی
جگہ باغ بنادیا۔ حضرت ابراہیم ملے، کے بدن مبارک کا ایک بال بھی نہ جلا۔ کتنا بڑا
کر شہ تھا گرایک آدمی بھی مسلمان نہ ہوا۔ اس ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔

#### بجرت إبرابيم عليه

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ اور فرمایا ابراہیم ملیت نے اِنی ذَاهِبُ اِلیٰ رَقِی بِی حَرْت کِر نے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سین ہے دین ضروروہ میری راہمائی فرمائے گا۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم آیا عراق سے شام ہجرت کرنے کا ہجرت کرنے میں یہ بین بزرگ تھے حضرت ابراہیم ملید، ان کی اہلیہ محرّ مد حضرت مارہ عبدتانم اور سگا ہمیں یہ بین بزرگ تھے حضرت ابراہیم ملید، ان کی اہلیہ محرّ مد حضرت مارہ عبدتانم اور سگا ہور سگا ہور سے ہمین ملید وقت ان کوکی ہمین میں اور مندی چلتے وقت ان کوکی بھی اور کے بین ۔ آخروہال مرد بھی تھے، کور تیں بیدا کرتے ہیں ۔ آخروہال مرد بھی تھے، کور تیں بیدا کرتے ہیں ۔ آخروہال مرد بھی تھے، کور تی ایک بھی رو کے نہیں آیا۔ تو فرمایا کہ میں اپنے رب کھی میں ہوردگار بخش دے جھے، مجھے عطافر مانیکوں میں سے اولا د۔ فرمایا فَبَقَرُ نُهُ بِعَدُلِمِ حَلِیْمِ پِی ہم نے خوش خبری دی ابراہیم مرسے کوا کی کو بڑا حوصلے والا تھا۔ یہ بشارت پی ہم نے خوش خبری دی ابراہیم مرسے کوا کی کو بڑا حوصلے والا تھا۔ یہ بشارت پی ہم نے خوش خبری دی ابراہیم مرسے کوا کی کو بڑا حوصلے والا تھا۔ یہ بشارت حضرت اساعیل ماسید کی ختی جس کا قرید آگے آر ہائے ۔ حضرت اساعیل ملید کور میں اسامید میں اسامید میں میں میں خور میں اسامید کور میں اسامی میں خور میں اسامیک کی خور میں اسامی میں میں خور میں اسامی میں میں خور میں اسامیک کی خور میں اسامی میں خور میں اسامیک کی خور میں اسامیں کی خور میں اسامیک کی خور میں اسامیک کی خور میں اسامیک کی خور م

ہاجرہ علیمان ہے بیٹ سے ہوئے۔ان دونوں بیٹوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ان
کے علاوہ تین بیٹے اور تھے۔تورات اور تاریخ میں ان کا نام آتا ہے۔ ایک کا نام مدین،
ایک کا نام مدائن اور ایک کا نام قیدار تھا جمہم اللہ تعالی ۔ بیٹی کوئی نہیں تھی صرف بیٹے ہی
تھے۔اللہ تعالی نے حضرت اساعیل ملی عطافر مایا پھر تھم دیا ماں بیٹا دونوں کو وہاں چھوڑ
آ وُجہاں کا میں تھم دوں اور بیوی کو بتانا بھی نہیں ہے۔

چنا نچه حضرت ابراہیم ملیدے حضرت ہاجرہ عبدالہ اور اساعیل ملیدے کو لے کر چل پڑے ۔ جہال کعبة اللہ ہے یہاں ایک درخت ہوتا تھا وہاں نہ پائی تھا نہ کوئی انسان تھا ہوا ہے ۔ جہال کعبة اللہ ہے یہاں ایک درخت ہوتا تھا وہاں نہ پائی تھا نہ کوئی انسان تھا ہوا ہے غیرے ذک ذرّع [ابراہیم : سے]" ایک دادی میں جو کھیتی باڑی والی نہیں ہے۔ "مشکیزے میں تھوڑا سا پائی تھا اور تھوڑی کی مجوری تھیں ۔ بید حضرت ہاجرہ عینات ہے آواز دی حوالے کیس اور فرمایا کہ میں جارہا ہوں ۔ چل پڑے تو حضرت ہاجرہ عینات ہے آواز دی جمیں یہاں چھوڑ کر جارہ ہو اُامّر ک الله کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تکم دیا ہے؟ منہ سے بولے نہیں ، اشارے کے ساتھ فرمایا کہ ہاں! رب تعالیٰ کا تھم ہے۔ اس وقت حضرت باجرہ عینات ہے نہا اللہ "پھراللہ تعالیٰ کا تھم ہے۔ اس وقت حضرت باجرہ عینات ہے نہا اللہ "پھراللہ تعالیٰ ہمیں ضا کو نہیں کرے گا۔ "کوئی فرنہیں ہے حضرت اساعیل سے نے ایڑیاں رگڑیں تو اللہ تعالیٰ نے آب زم زم کا چشمہ جاری کردیا۔

## حضرت ابراہیم ملائلے کا ایک اور امتحان:

یکھ دنوں کے بعد قبیلہ بنو بُر ہم کے لوگ وہاں آئے پانی دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور تھہرنے کی اجازت مانگی ۔حضرت ہاجرہ علینات آئے اجازت دے دی۔ انہوں نے وہاں اپنے مکان اور خیمے لگالیے ۔حضرت ابراہیم ملائے آتے جاتے رہے تھے۔ جب حضرت اساعیل علایہ کی عمر مبارک تقریباً تیرہ برس کی ہوئی فکقاب کی عمر کوتو حضرت ابراہیم علایہ ہیں جس وفت وہ پہنچا ان کے ساتھ دوڑ کی عمر کو، کام کان کی عمر کوتو حضرت ابراہیم علایہ نے خواب دیکھا اور پیٹیم برکا خواب حقیقت ہوتا ہے۔ تو خواب کو جیٹے کے سامنے بیان فر مایا قال یکٹی فر مایا اے میر سے جیٹے! پنجا بی زبان میں اس کا لفظی معنی ہے اے میری پتری! یہ پیار کا لفظ ہوتا ہے اِنِی آڑی فی الْمَنَامِ بِحث میں نے خواب میں دیکھا پتری! یہ پیار کا لفظ ہوتا ہے اِنِی آڑی فی الْمَنَامِ بِحث میں نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے آئی آڈبکھا بیار کا لفظ ہوتا ہے اِنِی آڑی فی الْمَنَامِ بِحث میں کتھے ذرج کر مہا ہوں۔ اس کی تعبیر ہے کہ جھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں کتھے ذرج کر وہا ہوں۔ اس کی تعبیر ہے کہ جھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں کتھے ذرج کر وہا سیر داری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا قال کی کہ میں خواب کو پورا کروں۔ بیٹے نے فر ماں برداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا قال آئی تو میں کتے دی آئی ان شا قاللہ میں الشہورین بتا کیدا ہی یا میں گے جھے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سرکرنے والوں میں ہے۔

چنانچہ ابراہیم مالیے حضرت اساعیل مالیے کو لے کرمنی کی طرف چل پڑے۔
راستے میں ایک بزرگ صورت جس نے بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، ملا اور بڑی ہمدردی
کے انداز میں سلام کے بعدسوال کیا حضرت! کہاں جارہے ہیں؟ فر مایا ہے بیٹے کوذن کر نے کے لیے ۔ کہنے لگا حضرت! آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ فر مایا بہی ہے۔ کہنے لگا حضرت! آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ فر مایا بہی ہے۔ کہنے لگا حضرت! کیا ایک بیٹا بھی آپ پر بوجھ ہے؟ فر مایا یہ بات نہیں ہے بلکہ مجھے رب تعالیٰ کا حضرت! کیا ایک بیٹا بھی آپ پر بوجھ ہے؟ فر مایا یہ بات نہیں ہے بلکہ مجھے رب تعالیٰ کا حضرت! کواب کی ایک حضرت اخواب کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔
صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔
سیجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے ۔ کوئی اور ہوتا تو مغالطے میں آ جا تا مگر دہ حضرت ابراہیم مالیے،

سے ۔ إدهر أدهر ہے كنكرياں اٹھائيں اور اس نفيحت كرنے والے كو اللہ اكبرا كہدكر ماريں۔ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے بھاگ جا يہاں ہے۔ وہ شيطان تھا۔ پھھ آ گے گئے تو پھر آ گيا اور كہنے لگا حضرت! بھھ وچيس تو ہى جئے كو ذك نه كريں بھھ اور كرليس ۔ حضرت ابراہيم مرائي پھرسات كنكرياں اٹھا كرا للہ كراس كو ماريں ۔ آ خروہ بھی شيطان تھا پچھا چھوڑنے والانہيں تھا۔ آ گے جا كر پھر كھڑ ابو گيا اور منتیں كرنا شروع كر ديں كہ جئے كو ذرح نه كريں۔ حضرت ابراہيم مائيا نے بھرسات كنكرياں اٹھا كراس كو ماريں كہ جئے كو ذرح نه كريں۔ حضرت ابراہيم مائيا ہے كال جوری كرتے اٹھا كراس كو ماريں كہ بھا گے جا ، ميں رب تعالی كے تھم كو بھتا ہوں ۔ آ ج كل جوری كرتے ہيں يہ وہى ابراہيم مائيا ہے كی جوری كرتے ہيں يہ وہى ابراہيم مائيا ہے كی سنت ہے۔

اب اس واقعہ کے تناظر میں بیمسلہ بھے لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواغیب وان کوئی نہیں ہے۔ بال غیب کی خبریں جتنی اللہ تعالیٰ نے بیغیبروں کوعطا فر مائی ہیں وہ حق ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ رہاغیب تو وہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا نتا۔ ای طرح ہر چیز کا جا نتا بھی صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دیکھو!اگر ابر اہیم میں کو پہلے ہے اس بات کاعلم ہوتا کہ میر کے لا کے نے ذبح نہیں ہونا تو ابر اہیم میں کی تربانی کی کوئی قدر باقی ندر ہتی ،معاذ اللہ تعالیٰ۔ پھر تو یہ ایک ڈرامہ تھا جو باپ بیٹے نے کھیلا۔ حضرت ابر اہیم ندر ہتی ،معاذ اللہ تعالیٰ۔ پھر تو یہ ایک ڈرامہ تھا جو باپ بیٹے نے کھیلا۔ حضرت ابر اہیم

مالیے بھی پیغیبر ہیں اور حضرت اساعیل مالیے بھی ۔ گواس وقت اظہار نبوت نہیں ہوا گرنی بید انشی طور پر نبی ہوتا ہے۔ اگران کو علم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہے تو بھریہ کہنے کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے کہ ابا جی! آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزر و مجھے آپ ان شاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے یا کیں گے۔

یادر کھنا! انجام کا نہ ابراہیم مالیت کوظم تھا اور نہ اساعیل مالیت کوظم تھا کہ کیا ہونا ہے؟
حضرت ابراہیم مالیت بھی ہجھتے تھے کہ میں نے بیٹے کی قربانی وین ہے اور حضرت اساعیل مالیت بھی ہجھتے تھے کہ میں نے قربان ہونا ہے۔ اس نیت کی بنیاد پران کی قربانی سب سے اون کی ہے۔ اگر پہلے سے علم ہوتا تو پھر اس قربانی کی حیثیت کھیل کے سوا بچھ بھی نہیں ہے۔ تو پروردگار نے آ واز دی اے ابراہیم! آپ نے خواب کو بچا کردکھایا۔ بے شک ہم اس مالیت کے والوں کو اِن ھٰذَالْهُ وَالْبَلَوُ الْمُعِینُ بِنَ بِحَد بِینَ اللّٰ کَا اللّٰہُ وَالْبَلَوُ الْمُعِینُ بِحَد بِینَ اللّٰہُ وَالْبَلَوُ الْمُعِینُ بِحَد بِینَ اللّٰہُ وَالْبَلَوُ اللّٰمُ اللّٰہُ وَالْبُلَوُ اللّٰمُ بِینَ بِحَد بِینَ بِی کُر نے والوں کو اِن ھٰذَاللّٰهُ وَالْبَلَوُ اللّٰمُ بِینَ ہِمِنَ ہِمِنَ ہِمِنَ ہُمِنَ ہُمِنَ ہُمَ کہ ابراہیم مالیت ہم کھتے تھے کہ میں نے قربان ہونا ہے و بین میں نے قربانی ویا ہے و قدید یا بڑی قربانی کا۔

قدید نے ہی جی خطریہ اور ہم نے ان کوفد یہ دیا بڑی قربانی کا۔

اس کی ایک تفسیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دنبہ بھیجا کہ اس کی قربانی
کرد۔ اور دوسری تفسیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیقربانی اتن پسندیدہ تھی کہ قیامت تک
اس سنت کوجاری فرمادیا۔

عديث پاك من آتا ب كه محابر رام سنة في في الخضرت ما الله و الله و

ہے۔ "چر پوچھا فَمَا لَنَا فِيْهَا" جميں اس سے كيا حاصل ہوگا؟ "آپ تاليكي نے فرمايا

بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ" جانور كے جمم پر جتنے بال ہيں ہر بال كے بدلے نيكى ملے گی۔ "اس ليے كماس كا گوشت ليے كہتے ہيں كہ چھوٹے جانور كی قربانی زیادہ افضل ہے۔ ایک تو اس لیے كماس كا گوشت لذیذ ہوتا ہے اور دوسرا نیكیال تقسیم نہیں ہول گی۔ اور بڑے جانور میں تو سات آ دمی شر یک ہول گے اور چڑے کے بھی سات جھے ہول گے تو بال بھی تھوڑے ہول گے۔ تو الحمد للذ! حضرت ابراہیم عالیے كا پی طریق آ ج کے چلا آ رہا ہے۔

فرمایا وَتَرَخُنَاعَلَیْهِ فِی الْاخِرِیْنَ اور بَم نے چھوڑ اان کا اچھا ذکر پچھلوں میں۔ کتنی دنیا حضرت ابرائیم علیے کے ساتھ محبت کرتی ہے سلام ہوابرائیم علیے ہے گذلک نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ای طرح بم بدلد دیتے ہیں نیکی سلام ہوابرائیم علیہ بر گذلک نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ای طرح بم بدلد دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اِنَّهُ مِن بندوں میں کرنے والوں کو اِنَّهُ مِن بندوں میں سے تھے۔ یہ خوش خبری تو تھی اساعیل علیہ کی اور ان کی قربانی کا ذکر تھا۔ آگے اسحاق علیہ کی خوش خبری کا ذکر ہے۔

## حضرت اسحاق علائيله كى خوشخبرى:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشَرْ اللہ بِیاسُ حَقَ اور ہم نے ان کوخوش خبری دی اسحاق ملائے کی حضرت اساعیل ملید کی خوش خبری اور قربانی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کوخوش خبری دی اسحاق کی ۔ یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ پہلا واقعہ اور ہے اور یہ واقعہ اور ہے۔ یہ بلا واقعہ اور ہے اور یہ واقعہ اور ہے۔ یہ بہلا اور اب اس کی خوش خبری ہے جس کو ذریح کیا گیا اور اب اس کی خوش خبری ہے جس کو ذریح نہیں کیا گیا یعنی اسحاق ملائے ۔ کیونکہ قربانی کا سارہ اقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق کی خوش خبری دی مربی کہ سے دری ہود کر ، اور عیسائی اس بات پر مصرین کہ کہ ہم نے ان کو اسحاق کی خوش خبری دی ، مربی ہے۔ یہود کر ، اور عیسائی اس بات پر مصرین کہ

قربانی اسحاق مالید کی ہوئی تھی اور اس پر انہوں نے اتنی کثرت سے روایات بیان کی ہیں کہ بعض اجھے بھلے برزرگ غلط ہم کا شکار ہوگئے ہیں حالانکہ بید دعوی بالکل غلط ہے۔ اس کا ایک قرید تو یہ ہے کہ قربانی والے بچے کے ذکر کے بعد اسحاق مالید کی خوش خبری سائی گئی۔

دوسراقریندیہ کہ بارھویں پارے ہیں ہے فَبَشَّدُ نَھَا بِاِسْحٰقَ وَ مِنْ وَدَآءِ

اِسْحَاقَ یَعْقُوْبَ | ہود: ۲۱ | ' اور ہم نے خوش خبری دی اس کوا حاق بیٹے کی اور اسحاق

کے بعد یعقوب پوتے کی۔ ' اب سوال یہ ہے کہ اگر بچپن ہی میں اسحاق ملینے کی قربانی

ہونی ہے تو پھر پوتا کہاں ہے آئے گا کہ اللہ تعالی خوش خبری سنارہ ہیں کہ بی بی سارہ

تمہارے ہاں لڑکا ہوگا پھر تمہاری زندگی ہی میں تمہارا پوتا بھی ہوگا۔ قربانی کے حکم کے

ساتھ پوتے کی خوش خبری کا کیامعنی ہے؟ بچپن میں ہی ختم ہو گئے تو پوتے کی نوبت کہاں

ہے آئے گی؟ لہٰذا واضح بات ہے کہ قربانی اسحاق ملید ہی کہیں ہوئی حضرت اساعیل ملید یہ کے ہوئی ہوئی ۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے آتخصرت اللی اندائی فرمایا آندائی فرید فرید میں اور دیوں کا بیٹا ہوں ایک اساعیل مرجاء اور ایک والد محرم '' آپ سائی کے دادا جی اساعیل مرجاء اور ایک والد محرم '' آپ سائی کے دادا جی اللہ تعالی منت مانی تھی کہ میرے دی بیٹے میرے سامنے جوان ہو گئے تو میں چھوٹے کو اللہ تعالی کے لیے ذرج کر دوں گا۔ زمانہ جا لمیت میں بیمنت بھی مانی جاتی تھی۔ تو آپ سائی کے والد سب سے چھوٹے تھے۔ منت پوری ہوگئی تو حضرت عبد اللہ کو ذرج کرنے کے لیے والد سب سے چھوٹے میں کہ منے وری ہوگئی تو حضرت عبد اللہ کو ذرج کرنے کے لیے کے بھو پھویاں پیچھے پڑگئیں کے ہم نے ذرج نبیس کرنے دیناان کے بدلے میں فیدید وے دو سواونٹوں کا فیدید دلوا کر حضرت عبد اللہ کی جان بخشی ہوئی۔ لبذا قربان ہونے وے دورو تو سواونٹوں کا فیدید دلوا کر حضرت عبد اللہ کی جان بخشی ہوئی۔ لبذا قربان ہونے

والحصرت اساعيل ماليام بين ندكه اسحاق ماليك -

تواللہ تعالی فرماتے ہیں اور ہم نے خوش خبری دی اس کواسحاق بیٹے کی نیٹائین الضیلین جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہی سے نیکوں ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغبر معصوم ہیں نیک ہیں و بار کھنا علیٰ و اور ہم نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ پر و علی اِنسٹی اور اسحاق علیہ پر ۔ اسحاق علیہ یہ کے بیٹے یعقوب علیہ جیں جن کا لقب اسرائیل ہوائی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ کے بارہ بیٹے سے جن کی اولاد بی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب علیہ صحفرت یعنیٰ علیہ تک تقریبا چار ہزار پیغبر ان میں آئے اور تین مشہور آسانی کی بیر بین کی اور از بین مرائیل کہلائی۔ یعقوب ملیہ کوئی مزبور داؤد مالیہ کوئی مزبور داؤد مالیہ کوئی من اور داؤد مالیہ کوئی من اور داؤد مالیہ کوئی۔ رب تعالی نے ان میں بڑی برکتیں رکھیں و مِن ذَرِیتَ تِسَمِما اور ان کی اولاد میں میٹے کوئی میں کھلے طور پر۔ کفروشرک کرنے والے بیل والے برکاری اور ان کی والے دوئوں ان میں ہوں گے۔ بیابراہیم علیہ اور ان کے دو میڈوں کاذکر ہوا۔

\*\*\*\*

## وَ لَقَالُ مَنْتًا عَلَى مُوْسَى وَهُرُوْنَ ﴿

و نَجِيْنَهُما و قُوْمَهُما مِن الْكُرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصُرْنَهُمُ فَكَانُوا هُمُ الْغَلِيدِينَ قَوَ الْيَنْهُمَا الْكِتْبِ الْمُسْتَمِينَ قَوَهَ كَيْنَاهُمَا الصِّرَاطُ الْمُنْتَقِيْمُ فَوتَرُكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِيْنَ أَفْسَلَمُ عَلَى مُوْسَى وَهُرُوْنَ ﴿ إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِيَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ إِلْمَاسَ لَمِنَ الْمُرْسِلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ اَلاَتَتَقُرْنَ @ أَتَكُ عُوْنَ بِعُلَّا وَتَكَارُوْنَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رُبِّكُمْ وَرَبِّ إِيَا لِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ فَكُنَّ بُوهُ فَالْهُ مُ لَمَّ خَمُ وَنَ ﴿ الاعداد الله المعنك وتركنا عليه في الاخرين سَلْمُ عَلَى إِلْ مَاسِيْنَ ﴿ إِنَّا كُذَلِكَ نَجْيِزِي الْمُعْسِينِيْنَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ لُوْكًا لَكِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجِنْنَهُ وَ آهَلُهُ آجُمُعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿ ثُخْرَ حَمِّرْنَا الْاخْرِيْنِ ® وَإِنَّكُمْ لِتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِ مَ مِصْبِعِيْنَ ﴿ وَالْكِلْ ٳ ٵ**ؙ**ڰڵڗؾۼڠڵۮڹ۞ؖٙۿ

وَلَقَدْمَنَنَا اورالبت تحقیق ہم نے صان کیا علی مُوسی وَ هُرُون وَ مُولی مُولی مُولی اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو مولی ملیے اور ہارون ملیے پر وَ نَجَیْنُهُمَا اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو وَقُومَهُمَا اور ان دونوں کی قوم کو مِنَ الْکُرْبِ الْعَظِیْمِ بڑی پریثانی ہے وَقَوْمَهُمَا اور ہم نے ان کی مدوک فکانواهم الْخَلِین پی وہی وَ فَکَانُواهُمُ الْخَلِینِ پی وہی

غالب ہونے والے تھے وَاتَيناهُمَا اوردى ہم نے ان دونوں كو الْكِتْت الْمُسْتَبِينَ ايك واصح كتاب وَهَدَيْنَهُمَا اورجم في راجماني كى ان دونول كي الصِّرَاطَالْمُسْتَقِيْمَ صراطمتنقيم كي وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اورچھوڑا ہم نے ان دونوں کا اچھاذ کر پچھلے لوگوں میں سلم عملی مؤسم وَهُمْ وَرْسِ سَلَام مُومُوكُ عَالِيهُ يِرِ أُور بِارُونَ عَالِيَّهُ يِ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ اسى طرح مم بدلدد ية بين ينكى كرنے والوں كو إنَّهُمَا ہے شك وه دونول مِنْ عِبَادِنَا أَمُو مِنِينَ جَارِكُ مؤمن بندول ميس سے تھے وَإِنَّ اِلْيَاسَ اور بِي شُك الياس عالي كين الْمُرْسَلِينَ البت رسولول ميس سے صے إِذْقَالَ جَس وقت كَهَاانْهُول نِي لِقَوْمِهُ اِيْ قُومُ كُو أَلَا تَتَّقُونَ كياتم دُرتِ نبيس أَتَدْعُونَ بَعْلًا كياتم يكارتِ موبعل كو قَتَذَرُونَ اور جھوڑتے ہو آخس الْخَالِقِين سب سے بہتر بنانے والے کو الله رَبَّكُ الله جوتمهارارب ع ورَبَّ ابَآبِكُمُ الْأَوِّلِينَ اورتمهار عيل آباء واجداد کا بھی رب ہے فک ذُبُوہ پس انہوں نے جھٹلایا اس کو فَانْهُمْ لَمُحْضَرُ وْنَ لِيل بِشَك وه البته حاضر كيه جائيس م الله عبادَالله الْمُخْلَصِدُ مُرَاللهُ تَعَالَىٰ كَ يِخْ مُوعَ بندے وَتَرَكّنَا عَلَيْهِ اور مم نے چھوڑ ااس کا اچھاذکر فی الاخرین کچھلوں میں سلم علی اِل یاسین سلام ہوالیاسین پر اِٹاگذلِك نَجزى الْمُحْسِنِینَ بِشُک ہم ای طرح بدلہ

دے ہیں نیکی کرنے والوں کو اِنّاہُ مِن عِبَادِنَاالْمُوْمِنِیْنَ ہِنک وہ مارے موکن بندوں میں سے تھا وَ إِنَّ لُوطًا اور بِ شک لوط مائیے تین المُرْسَلِیٰنَ البتدر سولوں میں سے ہیں اِذْنَجَیْنا ہُ جس وقت ہم نے نجات دی اس کو وَ اَهْلَهُ اَ جُمعِیْن اوراس کے تمام گھروالوں کو اِلّا عَجُوزًا مرایک بوڑھی فی الْغیرِیْن پیچےرہے والوں میں سے تھی نَدَ دَمَرُنَا اللّهُ وَیْنَ کَا مِرُایک بوڑھی فی الْغیرِیْن پیچےرہے والوں میں سے تھی نَدَ دَمَرُنَا اللّهُ وَیْنَ کُورِیْنَ کُورِیْنَ کُی وَوسروں کو وَ اِنّہ کُونَا اور بِ شک تم اللّهُ وَیْنَ مِن کے وقت وَ اِنْدَ کُورِیْنَ کُی کُورِیْنَ کُورُیْنَ کُورِیْنَ کُورِیْنِ کُورِیْنَ کُورِیْنَ کُورِیْنَ کُورِیْنَ کُورِیْنَ کُورِیْنَ کُورِیْنِ کُورِیْنَ کُورِیْنَ کُورِیْنَ کُورِیْنِ کُورِیْنَ کُورُیْنَ کُورِیْنِ کُورِیْنَ کُورِیْنَ کُورِیْنَ کُورِیْنِ کُورِیْنِ

اس سے بل آیت نمبر ۲۲ میں ہے و ک ق ک آ دُسکنا فِیهِم مُنْدِدِیْنَ '' اورالبتہ خقیق بیجے ہم نے ان میں ڈرسنانے والے۔'' پھرنوح مالیے کا ذکر ہوا، پھر ابراہیم پھیے اور اوراساعیل مالیے کا، پھر اسحاق مالیے کا۔اب انہی ڈرانے والوں میں سے موی مالیے اور بارون مالیے کا اُور ہے۔

بارون مالیے کا ذکر ہے۔

-

حضرت موى مانسلام اور بارون مانسلام كا ذكر:

الله تعالی فرماتے ہیں و لَقَدْمَنَنَاعَلی مُوسٰی وَ هُرُونَ اورالبة تعقیق ہم نے احسان کیا موی مالیے اور حفرت ہارون مالیے پر حضرت موی مالیے اور حفرت ہارون مالیے دونوں بھائی سے عمر میں حضرت ہارون مالیے موی مالیے سے تین سال بڑے شے اور وونوں بھائی سے میں سال بڑے شے اور دونوں کی عمرین ایک سوبیس سال (۱۲۰) تھیں ۔ حضرت ہارون مالیے تین سال پہلے فوت ہوئے اور موی مالیے تین سال بعد میں فوت ہوئے ۔ اس زمانے میں مصر کا فرعون ولید

بن مصعب بن ریان تھا۔ فرعون مصر کے بادشا ہوں کا لقب ہوتا تھا نام الگ الگ تھے۔ جیسے ہمارے ملک کے سربراہ کا لقب صدر ہے ایسے ہی ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ فرعون بہت گزرے ہیں ، نیک بھی اور بدبھی۔

حضرت بوسف ماليا كزمان كافركون بهت نيك تقااس كانام ريان بن وليد تقابيلية اس كى نيكى اور مجھ دارى كا اندازه يهال سے لگاؤ كه حضرت بوسف ماليا كاكلمه برخيف كے بعد اس نے كہا كه ملك كا اقتدار ابتم سنجالوكه ينبيل ہوسكتا كرتمهاراكلمه برخيف كے بعد اب اقتدار ميرے پاس دے ۔ يوسف ماليا من فرمايا كوئى بات نہيں ۔ برخيف كے بعد اب اقتدار ميرے پاس دے ۔ يوسف ماليا من فرمايا كوئى بات نہيں ۔ اس نے كہانہيں اب آپ بى بيں ميں امتى ہوں البذا يا الطنت آپ كے حوالے كرتا ہوں اس كانظام سنجاليس ۔ اب آپ كى حكم رائى ہوگى حضرت ۔ حق كى خاطر حكومت كوچھوڑ دينا اس كانظام سنجاليس ۔ اب آپ كى حكم رائى ہوگى حضرت ۔ حق كى خاطر حكومت كوچھوڑ دينا معمولى نيكى نہيں ہے۔

موی مالیے کے زمانے کا فرعون بڑا سرکش اور غنڈ اتھا۔ انتہائی متکبر اور ظالم تھااس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے موی مالیے اور ہارون مالیے کو بھیجا۔ اللہ تعالی نے ان پر جواحسان کیے تھے ان میں سے ایک احسان دونوں کو نبی بنانا ہے۔ مخلوق کے لیے نبوت ورسالت سے بلند مقام کوئی نبیں ہے۔ پھر پنج ببروں کے آپس میں در ہے ہیں۔ علم عقائد والے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تمام مخلوق میں سب سے بلند درجہ اور مقام آنحضرت مَالیّ کی ممام مالیت ہیں اور تیسر سے نبیر پرموی مالیت ہیں۔ تو موی مالیت کی بڑی شان ہے کہ در مر سے نبیر پر ابرا ہیم مالیت ہیں اور تیسر سے نبیر پرموی مالیت ہیں۔ تو موی مالیت میں ۔ کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی شخصیت ہیں۔

توفر مایا ہم نے احسان کیا موی مالیے اور ہارون مالیے پر ق نَجَیْنُهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو تو م کو بنی اسرائیل کو بھی نجات دی

مِنَ الْتَكُرْبِ الْعَظِيْمِ بِرْی پریشانی سے ،فرعون کے مظالم سے ۔ پھر بحرقلزم کی موجول میں فرعونیوں کوغرق کیا اور ان کو نجات دی و نصر نامن اور ہم نے ان کی مدد کی فیکانو المصد الْغَلِینَ پی وہی غالب ہونے والے تھے ۔ موکی علی اور ہارون علی اور ان کی جاعت فرعون اور آل فرعون کے مقابلے میں کہ تمام وسائل فرعونیوں کے پاس تصاور فرعون نے فرور میں آکر ایک موقع پر کہا تھا آکہ یہ سس لیٹی مُلُکُ مِصْر وَ هلیٰ ہِ الْاَنْهارُ تَدَّمِی مِنْ تَدُویِی آلانْهارُ آلانْهارُ الزخرف: الا آلانْهارُ آلی جاور میں ہوئے ہیں کہ ما مناور میرے مقابلے میں ہوئے میں نہیں ہوار میر می اللہ معرمیرے قبض میں نہیں ہوار میر می اللہ معرمیرے قبلے میں میر می کل کے سامنے اور میرے مقابلے میں ہوئے مَوِیْنُ وَلَا یَکادُ مِنْ اللہ مُنْ وَلَا یَکادُ مُنْ اللہ مُنْ وَلَا یَکادُ مُنْ اللہ مُنْ کہ کی کہا کہ میری طرح وہ صاف بول ہی کرتے ہوئے سی کہ افظ پر آئی تھی اس لیے اس نے کہا کہ میری طرح وہ صاف بول ہی کہیں سکا وہ میر امقابلہ کہا کرے کا معاذ اللہ تعالی ۔

ساتھ رحمہ اللہ تعالیٰ کہو۔ان بزرگوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے ان کی کوششیں نہ ہوتیں تو ہمیں کلمہ بھی نصیب نہ ہوتا۔لہذاان کا ادب واجترام ہم پرلازم ہے۔اور بزرگان دین کے خلاف کوئی غلط رائے رکھنے اور کوئی غلط جملہ بولنے ہے اور ان کی بے او ٹی کرنے سے اور ان کے حق میں گنتا خی کرنے سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ان کا تو پچھ نہیں بگڑے گا جا زاایمان ضائع ہوجائے گا۔

آج لوگ حضرت صدیق اکبر رہاتہ کو بُر ا کہتے ہیں حضرت عمر بہاتھ کو بُر ا کہتے ہیں حضرت عمر بہاتھ کو بُر ا کہتے ہیں حضرت علی رہاتھ کو بُر ا کہتے ہیں ۔ اس سے وہ تو بر نے ہیں ہوں گے صرف اِن لوگوں کا ایمان بر باد ہوجائے گا۔

توفر مایا ہم نے ان کا اچھا ذکر چھوڑا پچھلوں میں سلم علی مُولی وَ هُرُونَ سلام ہوموی علی مُولی وَ هُرُونَ سلام ہوموی علی پر اور ہارون مالیہ پر اِنّا گذلات نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ ہے شک ہم ای طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اِنّهُ مَامِن عِبَادِنَاالْمُؤُمِنِیْنَ ہے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ نبی سے برامومن کون ہوسکتا ہے؟

## حضرت الباس ماليا كاتذكره:

وَإِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اور بِشَك الياسَ ماليِهِ يَغِيبُرول مِين سے تھے۔ حضرت الياس ماليِهِ ملک عراق مِين بَعْدَ بَنْ شهر ہے اس علاقے میں مبعوث ہوئے تھے۔ آج کے جغرافیہ میں بھی اس کانام بعلیت تی ہے۔

شہر کا بینام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بعل نامی ایک بزرگ تھے۔ بیہ اپنے زمانے کے بڑے نہانے کہ بڑے ان کی وفات کے بعد لوگوں نے یادگار کے طور پران کامجسمہ، بت بنا کرر کھ دیا اور آ ہتہ آ ہتہ ان کی بوجا شروع کردی۔مشکل اور پریشانی میں ان کو پکارتے بنا کرر کھ دیا اور آ ہتہ آ ہتہ ان کی بوجا شروع کردی۔مشکل اور پریشانی میں ان کو پکارتے

تھے یک بَعْلُ اَغِنْنِیْ '' اے بعل میری مددکر۔' جیسے آج کل کے جاہل قتم کے لوگ قبروں پرمشکل کشائی کے جاتے ہیں اور صاحب قبر سے سودے بازی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں:

#### بابالے ککڑتے دے پُتر

وہاں جاکر دیکیں پکاتے ہیں جانور ذرج کرتے ہیں۔کوئی چادر چڑھارہا ہے اور عطر مل رہا ہے،کہیں دودھ کے ساتھ قبروں کو سل دیا جارہا ہے کہیں عرق گلاب سے۔ بیتمام خرافات ہیں اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں بزرگوں نے جو سبق دیا ہے اس کو پڑھو اور کمل کرو۔

# حضرت على جوري من يكتليم:

تو بعل ایک نیک آ دمی کا نام تھا جس کا انہوں نے بت بنا کررکھا ہوا تھا اور بکت

بادشاه كانام تها دونول كوملاكرانهول في ايك شهركانام بعلبك ركه ديا حضرت الياس علاقة من مبعوث موئة على إذْقَالَ لِقَوْمِهُ أَلَاتَتَقُونَ جَس وقت كما انہوں نے اپن قوم ہے کیاتم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ کفروشرک کوچھوڑ دو کفروشرک سے کیول مبیں بچے؟ اَتَدْعُونَ بَعْلًا کیاتم یکارتے ہوبعل کو حاجت روائی کے لیے وَتَذَرُونَ آخَنَ الْخَالِقِيْنَ اور چھوڑتے ہوسب سے بہتر بنانے والے کو شکلیں اورتصوریں سب بنا شکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے بغیر ان میں جان تو کوئی منہیں ڈال سکتا ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جس نے جان دار چیز کی تصویر بنائی اس کو قيامت والحون اشب العذاب سخت عذاب مين ذالا جائے گا۔وہ چيني مارے گا واویلا کرے گاتو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا آخیے وا ما خَلَقْتُمْ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جوتم نے نصور بنائی ہے اس میں روح ڈالو پھر دوزخ سے نکل سکتے ہو۔ تو فو ٹو مجسے تو سارے بنا لیتے ہیں لیکن ان میں روح ڈالنائسی کے اختیار میں نہیں ہے سوائے پروردگار کے۔ تو فر مایا کہتم بعل کو بکارتے ہواوراحس الخالقین کوچھوڑتے ہو اللهُ وَبَّكُمُ وَوَبَّ أَبَّا بِكُمُ الْأَوَّلِينَ وه احس الخالقين الله تمهارا بهي رب بادر تہارے سلے آیاء واجداد کا بھی رب ہے۔عرصہ دراز تک الیاس مالنظم اپنی قوم کو تبلیغ كرت رے تاكه لوگ بيند كہميں كہميں مجھاياكسى نے بيس سے يستكا يے وُن لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُبَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ [النماء: ١٥]" تاكهنه ولوكول كي الله تعالیٰ کے سامنے کوئی جحت رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔ " کوئی عذراور بہانہ نہ کر عمیں کہ ہم غلطنهی کاشکار ہو گئے تھے ہمیں کسی نے سمجھا یانہیں ۔اللہ تعالیٰ نے پینمبر جھیج کران کا رہ بہانہ فتم کردیا مگر جنھوں نے پہلے دن ضد کی وہ ضدیراڑ ہے ہے ضد کوچھوڑ انہیں۔

اور دنیا کی ریت یہی ہے کہ جوضد پراڑ جائے وہ چھوڑ تانہیں ہےالا ماشاءاللہ۔ چنانچے دیکھو! حضرت آ دم مالیے کے بیٹے قابیل نے رہتے بیضد کی آخر دم تک باز نہیں آیا۔ الله تعالى نے اس كو مجھانے كى بہترين تدبير بتلائى كه دونوں بھائى ما بيل اور قابيل قربانى کریں جس کی قربانی قبول ہوجائے کہ آسان سے آگ آ کراس کوجلا دے بیرشتہ اس کو ملےگا۔ چنانچہ ہا بیل مٹ یے عمدہ موٹا تا زہ دنبہ لا کرر کھ دیا اور قابیل نے گندم وغیرہ کے مُصْ لاكرركاد بيئے۔وہ بھي اُجاڑے والے۔نيت پہلے ہی سيح نہيں تقى سب نے ديكھا كه آسان ہے آگ نے آگرونے کوجلا کررا کھ کر دیا اور گندم وغیرہ کے ٹیٹے ویسے ہی پڑے رہے۔ پہلی قوموں کی قربانی اور مال غنیمت کوآ گ کھا جاتی تھی کھانے کی اجازت نہیں تھی توسیجھنے کے لیے اتنی واضح یات تھی کیکن اس ضدی نے کہا لَا قُتُلَنَّكَ [ما کدہ: ۲۷] " مِن تَعْمِينَ قُلْ كَرَوْ الول كَارْ" قَالَ مِا يَلْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ " بِيثِك الله تعالى قبول كرتا بِمتفتول ہے۔ "اس ميں ميرا كياقصور ہے۔ اگرتوبر صائے گا اینا ہاتھ میری طرف قل کرنے کے لیے تو میں نہیں بر صانے والا ہاتھ تیری طرف کہ بچھے قبل کروں۔ پیساری گفتگو ہوتے ہوئے بھی قابیل نے قبل کردیا۔ تو ضداور ہٹ دھرمی کا د نیامیں کوئی علاج نہیں ہے۔

کہتے ہیں سَلْوَ عَلَی اِلْ یَاسِیْن سلام ہوالیاسین پر۔الیاس بھی ان کو کہتے ہیں اور الیاسین بھی۔ جیسے قرآن پاک میں طور سینا بھی آتا ہے۔ دونوں الیاسین بھی۔ جیسے قرآن پاک میں طور سینا بھی آتا ہے۔ دونوں ایک ہی جگہ کے نام ہیں۔

ملا با قرمجلسی کی مغلظات :

یہاں ملا باقرمجلسی جوشیعوں کا برا مجتبدگر را ہے کہ جس کی کتابیں صحابہ کرام مرفظتہ کے خلاف گند سے بھری ہوئی ہیں ۔ نقل کفر کفرنہ باشد کے تحت بتار ہا ہوں کہ اس کا کوئی لفظ اس سے خالی ہیں ۔'' ابوبکر ملعون گفت ،عمر ملعون گفت ،عثمان بغی گفت ، عائشہ ملعونہ گفت ، معاوسة مروود ملعون گفت، ابوسفيان كافر مرتد گفت -"كسي صحالي كانام اس خبيث نے ا چھے الفاظ کے ساتھ نہیں لیا۔ تو وہ اپنی کتاب حیات القلوب میں گیہ مار تا ہے کہتا ہے کہ حضرت علی کے والد کا نام تو ابوطالب عبد مناف تھا اور اس کو یاسین بھی کہتے تھے۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا کہ قرآن میں اس پرسلام بھیج توبیآ یت نازل کرے سام عَلَی اِلْيَاسِيْنَ كِيمِ اللهُ تعالى كوخيال آياكم ابوبكر برا موشيار باورعمر برا جالاك بوه اس كو قرآن سے نکال دیں گے تواس میں تھوڑی ہی تبدیلی کر دی الیاسین بنادیا۔اصل میں اُل یاسین تھا کہ پڑھیں بھی اور اس کو کھر چیس نہ۔ پڑھتے بھی رہیں اور سمجھیں بھی نہ، لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم اليى خرافات يرية فرمايا سلام موالياسين ير إنَّا كَ ذَلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِيْنَ بِشُك ہم اى طرح بدله ديتے ہيں نيكى كرنے والوں كو إنَّهُ مِن عِبَادِنَاالْمُوْ مِنِيْنَ بِيشَك وه همار معمن بندول ميں سے تھا۔

حضرت لوط عليه كاذكر:

آ کے حضرت لوط مالیا کا ذکر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم مالیا کے سکے بھتیجے تھے۔

ان کے دالد کا نام حاران بھی لکھا ہے اور حاران بھی لکھا ہے لاہوری حاکے ساتھ۔ اصل تلفظ فاران ہے لوط بن فاران بن آزر ۔ پہلے تم من چکے ہو کہ عراق سے ہجرت کے دفت پہنین ہی آ دمی تھے ۔ حضرت ابراہیم مالید، ان کی اہلیہ حضرت سارہ عینا مثال اور بھینے لوط مالیدے ۔ جب بید حفرات شام پہنچ تو حضرت ابراہیم مالیدے کو دشق اوراس کے اردگر دکا علاقہ دیا کہ تم یہاں بلیغ کر واور لوط مالید کو سروم شہر کی طرف مبعوث فر مایا ۔ حضرت لوط مالید کی دیا دنیا کئی وصورت اور اخلاق دیکھ کر ان لوگوں نے ان کورشتہ دے دیا ۔ حالا نکہ رشتہ دینا دنیا کے نازک ترین مراحل میں سے ہوتا ہے ۔ رشتہ دے دیا عقیدہ نہیں سلیم کیا ہیوی نے بھی کلے نہیں پڑھا۔ اس دفت مسلم کا فرکارشتہ جائز ہوتا تھا۔

چوتھاعذاب: جَعَدُنا عَالِيهَا سَافِلَهَا [جود: ٨٢]" ہم نے کردیاان کے اوپر والے حصے کو ینجے۔" جرائیل مالیہ نے اس علاقے کو اٹھا کر پھینک دیا اُلگھُونا اللّہ خوین پھر ہلاک کردیا ہم نے دوسرول کو لوط مالیہ اوران کے ساتھوں کے چلے اللّہ خوین کے بعد و اِنْ کے دُنتو وُن اور بے شک تم اے اہل مکہ گزرتے ہو علیٰ نے بعد و اِنْ کے دُنت ویوائیل اور رات کے وقت موالے علیٰ ہے دُمن کے وقت ویائیل اور رات کے وقت میں ہی جاتے تھے اور یمن کے علاقے میں ہی جاتے تھے اور یمن کے علاقے میں ہی جاتے تھے اور اپنی روزی کماتے تھے اور یہ ملاقہ راتے میں تھا بھی شیخ کو وہاں سے گزرتے ہی شام کو وہاں سے گزرتے ہی شام کو وہاں سے گزرتے ہی شام کو وقت اور شام کے وقت اور شام کی کیا ہی تھے وہ لاے کہ کھیے نہیں عبرت ماصل نہیں کرتے کے پینے ہروں کی نافر مانی کا کیا نتیجہ ڈکلا۔

وَإِنَّ يُؤْنُّ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ آبِنَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْعُونُ فَيَاهَمُ فَكَانَ مِنَ الْمُنْ حَضِيْنَ فَالْتَقَّهُ الْعُوْثُ وَهُوَمُلِيْرُهُ فَلَوْلًا أَنَّا كَأَنَ مِنَ الْمُسَبِّعِيْنُ لَلْبُكَ فَ بَكُنِهَ إِلَى يَوْمِ يُبِعَثُونَ فَنَكُنُ فَنَكُ نِأَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمُ فَا فَيَ الْمُ وَانْبُتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ﴿ وَانْبُتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ﴿ وَانْبُتْنَاعَلَيْهِ شَجَرةً مِنْ يَقْطِينِ ﴿ وَانْبُتُنَاعَلَيْهِ اللَّهِ مِائْةِ النَّهِ ٱوْيَزِيْدُوْنَ فَكَامَنُوْا فَمَتَعَنْهُمْ إِلَى حِيْنِ فَكَالْتَفْتِهِمْ ٱلِرَبِكَ الْمِنَاتُ وَلَهُ مُ الْمِنُونَ فَ آمْ خَلَقْنَا الْمَلْكَةَ إِنَاتًا وَهُ مُ شَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ مِّنَ إِفَكِهِمْ لِيَقُولُونَ ﴿ وَلَكَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكْنِ بُوْنَ® أَصْطَغَى الْبِنَاتِ عَلَى الْبَيْنِينَ هُمَالَكُمْرِ كَيْفَ تَعُكُمُونَ ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَمْ لِكُمْ سُلْطُنَّ مَّبِينٌ ﴿ فَأَتَّوْا بكتبكم إن نُنتُم صيوني

وَإِنَّ يُونُسَ اور بِشَك يونس السِّه لَمِن الْمُرْسَلِينَ رسولوں مِن عَنِي الْمُرْسَلِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْحُونِ مِمْر عَنِي الْفُلْبِ الْمُنْحُونِ مِمْر عَنِي الْفُلْبِ الْمُنْحُونِ مِمْر عَنِي الْفُلْبِ الْمُنْحُونِ مِن عَنِي اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُوا اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

شبيح كرنے والول ميں سے لَلَيِثَ البت تُقهرت فِي بَظنية الله عَلَى کے پیٹ میں اِٹی یَوْمِ یُبُعَثُونَ اس دن تک جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جانیں کے فَنَبَذْنُهُ پی ہم نے اس کو پینک دیا بالْعَرَاءِ ایک چینل ميدان من وهُوَسَقِيْدُ اوروه بارته وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ اورا كايابم نے ال كاوير شَجَرَةً مِن يَّقُطِين ايك درخت كدوكا وَأَرْسَلْنَهُ اور بَهِيجا بم نان كو إلى مِائةِ أَنْفِ الكلاك أَوْيَزِيْدُوْنَ بلكه زياده كلطرف فَأُمَنُوا لِيس وه ايمان لائے فَمَتَعُنْهُمْ لِيس جم نے ان كوفا كده ديا إلى حِيْنِ ايك وقت تك فَاسْتَفْتِهِمُ آپ يوچيس الن سے آلِرَ بِكَالْبَنَاتَ كياآپ كرب كے ليے بيٹيال بين وَلَهُمُ الْبَنُونَ اوران كے ليے بيٹے بیں اُمْ خَلَقْنَا الْمُلَبِّكَةَ كيا بيداكيا بم نے فرشتوں كو إِنَاثًا عورتيں وَ هُمُ شُهِدُونَ اوروه حاضرته ألا خبردار إِنَّهُمُ بِحُثُك وه مِنْ اِفْكِهِمْ الْخِيْمُوتُ كَا وَجِدْ لَيُقُونُونَ الْبِتَ كُمْ بِينَ وَلَدَاللَّهُ الله كَي اولاد م وَإِنَّهُ مُلَك فِيهُ نَ اور بِ شك وه لوك البعة جموت بن أَصْطَفَهِ الْبَنَاتِ كَيَاسُ نِيْنُ لِيا مِينُيول كُو عَلَى الْبَيْنُ بِيوْل يِ مَالَكُ مُهمين كيا موليا م كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ مَم كيما فيعلم كرت مو أَفَلَاتَذَكَّرُونَ كِيابِسِمْ تَصِيحت ماصل تبيس كرت أَمْلَكُمْ سُلْطِنَ مَبِينَ كياتمهارے ليے كوئى دليل بے كھلى فَأْتُو الْكِتْبِكُمْ بْسِلاوْتم ابْ كَتَاب

إِنْ كُنْتُهُ صِدِقِيْنَ الرَّهُ وَثَمْ سِيحٍ-

پہلے ہے اللہ تعالی کے معصوم پیغیروں کا ذکر چلا آر ہا ہے۔ اللہ تعالی نے نام لے کرنوح مالیے ، الباس مالیے ، اورلوط کرنوح مالیے ، الباس مالیے ، اسحاق مالیے ، موی مالیے ، ہارون مالیے ، الباس مالیے ، اورلوط مالیے کے واقعات بیان فر مائے ہیں۔ اب یونس مالیے کا ذکر ہے۔

حضرت بونس عالنا کا ذکر:

حضرت یونس ملطین عراق کے صوبہ موصل کے شہر نمیزوا کے رہنے والے تھے۔ آج بھی اس شہر کا نام نینوا ہے۔اس کی آبادی ایک لا کھ بیس ہزار کے قریب تھی۔ان کے والد کا نام تی تھا، پونس بن متی مالیا، انہوں نے شادی بھی کی ،اللہ تعالی نے دو میٹے عطافر مائے ، نبوت عطافر مائی اور حکم ہوا کہ اپنی قوم کو تبلیغ کرو۔عرصہ دراز تک تبلیغ کرتے رہے مگر قوم بڑی ضدی اورہٹ دھرم تھی حق کو قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم آیا کہ قوم سے کہہ دو کہ اگرتم میری بات نہیں مانو گے تو تم پرعذاب آئے گا۔حضرت یونس ﷺ نے جب مجمع میں سے مسایا توایک آ دمی نے کھڑے ہوکرسوال کیا کب تک آئے گا؟ فر مایا تمین دن میں آ جائے گا۔اورا یک روایت میں ہے کہ جالیس دنوں میں آ جائے گا۔ یہ یونس ماہیے نے ا بی طرف ہے کہااللہ تعالیٰ کی طرف ہے دنوں کی تعیین نہیں تھی ۔ یہ یونس مالیٹے کی اجتہا دی لغزش تقى اورخطائقى \_ پھرخيال فرمايا كەان يرعذاب تو آنا بىلندامىن اپى بيوى اور بچون کو لے کریباں ہے جلا جاؤں کہ نہیں ہم پرعذاب نہ آ جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ے ابھی جانے کا حکم نہیں آیا تھا۔ بیخطاتھی جس برگرفت ہوئی۔ وہاں سے جانے کی ایک وجہ یہ بھی للص ہے کہ خیال فر مایا رہ <del>تعالیٰ کی طرف ہے</del> تو مطلقاً عذاب کی دھمکی تھی دنوں ی تعین تو میں نے اپنی طرف ہے کی ہے رب تعالیٰ تو میرا یا بندنہیں ہے اگر تین دن یا

جالیس دنوں میں عذاب نہ آیا تولوگ مجھے تک کریں گے۔ توشرم کے مارے بیوی بچوں کو لے کرچل پڑے۔ آبادی ہے کافی دورنکل گئے تو دیکھا اگلی طرف ہے کچھلوگ اکٹھے ہوکرآ رہے ہیں۔قریب آکرانہوں نے کہا کہم نے بی بی کو لے کرجانا ہے۔فر مایادیکھو! میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں یہ میری بیوی ہے میر ہے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ بڑی منت ساجت کی مگرانہوں نے ایک نہ نی اور بیوی کو بکڑ کر لے گئے ۔وہ روتی اور چیجنیں مارتی رہی مگر بے بس تھی ۔اب دونوں بیٹوں کو لے کرچل پڑے۔ایک کی عمر گیارہ سال اور دوسرے کی آئھ سال کے قریب تھی۔آ گے تیزرو بہاڑی نالہ تھایا نہرتھی بچوں کو تیرنانہیں آتا تھا خیال فر مایا کہ ایک کو پہلے دوسرے کنارے چھوڑ کرآؤں پھردوسرے کولے جاؤں گا۔ ایک یج کو کندھے پر بٹھا کر لے جارہے تھے کہ پیچھے والے بٹے کو بھیڑ ہے نے پکڑااس کی چیخ نكلی بیچیے مز كر دكھا توجسم كانیا تو كندھے برجو بچہتھا وہ بھی نہر میں گر گیا۔ایک كو بھیڑیا اٹھا كر لے گيا اور دوسرے كونهر بہاكر لے گئى۔ انتہائى كوشش كے باوجود دونوں قابونہ آ سكے\_آ محے چلے تو دریا آگیا۔

عام مفسرین کرام برایش تو فرماتے ہیں کہ دریائے وجلہ تھا۔ علامہ آلوی برایش فرماتے ہیں کہ دریائے وجلہ تھا۔ وونوں مشہور دریا ہیں۔ دوسری طرف جانے کے لیے کشتی تیار کھڑی تونس بھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی تھوڑی می چلنے کے بعد ڈانواں ڈول ہوگئ (ڈولنے گئی) ملاحوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ کشتی اس طرح اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کرآتا ہے۔ یونس مالیا ہے نے کہا کہ وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آیا ہوں۔ کشتی والوں کویقین نہ آیا کہ شکل وصورت و نیا ہوں جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آیا ہوں۔ کشتی والوں کویقین نہ آیا کہ شکل وصورت و نیا کے غلاموں جیسی نہیں تھی۔ قرعہ اندازی کی گئی تو اس میں یونس مالیا کے کا نام آیا۔ سب نے

اُٹھا کران کودر یائے فرات میں بھینک دیا۔ مجھلی نے پہلے سے منہ کھولا ہوا تھاوہ ان کونگل گئی۔

اللہ تعالیٰ نے مجھلی کو تھم دیا کہ ان کو ہضم نہیں کرنا یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ یہ بیٹ ان کے لیے قید خانہ ہے۔ پھر تفسیروں میں تین دن بھی لکھے ہیں ، آٹھ دن بھی اور ہیں دن اور جالیس دن بھی لکھے ہیں کہ اتنے دن یونس مالیے بچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اگر ایک دن بھی پیٹ میں رہے۔ اگر ایک دن بھی پیٹ میں رہے ہوتے تو کیا دہ کم تھا کہ میں بخار ہو جائے تو حرکت کرنے کے تال نہیں رہے اور مجھلی کے پیٹ میں تو نہ خوراک نہ تازہ آب وہوا۔

## حضرت بونس مَالسِّه كاوطيفه:

کے قابل ہوئے اٹھ کر چلے تو دیکھا کہ مسافروں کا ایک قافلہ ہے ان کے پاس ایک لڑکا ہے دیکھ کرفر مایا کہ بیتو میر الخت جگرہے۔

قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے اس کو بھیٹر ہے سے چھٹر وایا ہے اور اب وارث کی تاش میں تھے۔ بیٹا ان سے وصول کیا اور فر مایا کہ میرا ایک بیٹا نہر میں بہہ گیا تھا۔ ان مسافر ول نے بتایا کہ فلاں مقام پر پچھلوگ رہتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے ایک بچ نہر سے پکڑا ہے اس کا وارث طے تو ہمیں اطلاع دینا۔ چنا نچہ دوسرا بچہ بھی ٹل گیا۔ بچوں کے ملنے کی خوشی بھی تھی اور بیوی کی جدائی کا صدمہ بھی تھا چلتے دیکھا تو وہ ی بچوں کے ملنے کی خوشی بھی تھی سامنے سے آر ہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے امتحان تھا اہل قافلہ نے بیوی ان کے حوالے کی ۔ حضرت یونس مالیے تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا اہل قافلہ نے بیوی ان کے حوالے کی ۔ حضرت یونس مالیے نے اندھیروں میں مچھلی کے بیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکار اتو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔

صدیث پاک میں آتا ہے دُعُوتُ الْمَکُرُوْبِ دُعُوةً ذِی النَّوْنِ '' پریثان آتا ہے دُعُوتُ الْمَکُرُوْبِ دَعُوةً ذِی النَّوْنِ '' پریثان ہوتو ہوس مالیے والی دعا کرے لا اللہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ

یادر کھنا! دعا کے لیے تو جہ اور اخلاص شرط ہے اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ بھی پڑھو گے تو اس کا اثر ہوگا اور اخلاص کے بغیر سوالا کھ دفعہ پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوا لا کھ پڑھنے کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ میں۔''کسی بزرگ نے سوا لا کھ مرتبہ پڑھی اس کا کام ہوگیا بس اب لوگوں نے سوالا کھ کو پکڑلیا ہے۔ اور عور توں کو اور بچوں کو قابو کر کے کہتے ہیں کہ سوالا کھ مرتبہ پڑھنی ہے اور پچیس ہزار گھلیاں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ پڑھ کردس گھلیاں پھینکتے ہیں اور دھیان ان کادیگوں کی طرف ہوتا ہے۔ بھئی!اس کا تورتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا کہ اخلاص تو ہے کوئی نہیں۔ یونس ادھرامتحان میں اور قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو سب مردعور تیں، بوڑھے، نیچ، جوان، بیار، تندرست، باہر آگر گڑ ائے، رب تعالی ہے معافی ماگی، تو بہ کی کہ اے پروردگار! ہمارا پینیم بھیج اب ہم نافر مانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی نے ان کی تو بہ تو بقول فر مائی۔ اور بیوا صدقوم ہے جس سے عذاب ٹلا۔

حضرت یونس علی کو جب بیوی بی مل گئے تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ آپ کی قوم کی تو بیس نے قبول کر لی ہے اب تم جا کر ان کو بلیخ کرو۔ چنا نیچہ یونس علی جب واپس برادری میں پنچ تو ساری قوم سلمان ہوگی۔ یہ میں نے اس واقعہ کا خلاصہ پیش کردیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ إِنَّ یُونَدُ سَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ اور بے شک یونس ملی اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ إِنَّ یُونَدُ سَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ اور بے شک یونس ملی رسولوں میں سے ہیں اِذْ اَ بَقَ إِلَى الْفُلُنِ الْمُسْتُحُونِ جب تیزی کے ساتھ چلوہ محری ہوئی شقی کی طرف۔ وہ سواریوں ہے محری ہوئی تھی فَسَاھَمَ پی قرعہ دُلوایا فَکان ہوئی کُشتی کی طرف۔ وہ سواریوں ہے محری ہوئی تھی فَسَاھَمَ پی قرعہ دُلوایا فَکان مِن الْمُدُخُونَ پی سوبی سے منظوب ہونے والوں میں ہے۔ کشتی سے ینچ گرادیا گیا فَکان فَالْمَتُونَ پی لا وہی سے مغلوب ہونے والوں میں ہے۔ کشتی سے ینچ گرادیا گیا فَالْمَتُونَ ہُونَ مُدِیْدُ اوروہ الزام کھائے ہوا فَالْمَتُ مُنْ ہُوگا کہ وہ آپ نے آپ کو ملامت کررہے سے کہ مجھ نے غلطی ہوگی ہے اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر نکل پڑا۔

الله تعالى فرماتے ہیں فكؤلآآئة كان مِن المُسَيِّحِينَ پس اگريہ بات نه ہوتی كه ب شك تھ وہ تبیح بر صنے والوں میں ہے۔ یعنی اگریہ بی منہ بڑھتے لكبِ في

بَطْنِهَ البِسَهُ هُمِر تَ مُحِعَلَ كَ بِيكِ مِنَ إِلَى يَوْعِينُ بَعْنُونَ الرون تك جمرون لوگ دوباره الهائ جائي گريفين اگريفين نه برخ هـ تو دنيا مِن آنافيب نه بوتا فَنَبَذُنْهُ بِالْعَرَآءِ لِي بَعِينك ديا بهم نے ال كوايك عِينل ميدان ميں عراء كہتے ہيں الى جَدَّو جهاں نه كوئى ديوار بونه درخت بو خالى جگه ہو۔ دريا كاكناره بحى تقريباً ايابى بوتا ہے وَهُوَسَقِيْهُ اوروه بِيار تحفي كرور تحف وَ آئبَتُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً قِنْ يَقُطِنِن بوتا ہے وَهُوسَقِيْهُ الله الله بوتا بيل بوتى ہے كائين الله تعالى اورا گايا بهم نے الى بردرخت كدوكا - كدوكا درخت تونيس ہوتا بيل بوتى ہے كين الله تعالى نے خلاف عادت الى كو درخت بنا كر الى كے چوڑے چوڑے بوٹ ان بول كھيلا ديئ وَارْسَلْنَهُ إِلَى مِنْ الله بلكه ذياده كى وَارْسَلْنَهُ إِلَى مِنْ الله بلكه ذياده كى وَالْسَلْنَهُ إِلَى مِنْ الله بلكه ذياده كى وَالْسَلْنَهُ الله مِنْ الله بلكه ذياده كى وَالْسَلْنَهُ الله مِنْ الله عَلَى الله مِنْ الله عَلَى الله الله مِنْ الله عَلَى الله عَلَى

یکس دکیل سے فرشتوں کوعور تیں کہتے ہیں ،خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔

مديث ياك من آتاب كرآ تخضرت فرمايا خُلِقَت الْمَلْيْكَةُ مِنْ نُوْد ' فرشتوں کونورے پیدا کیا گیاہے۔ان میں نر مادہ نہیں ہیں۔ان کی خوراک اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔فرشتے اللہ تعالی کی مخلوق میں مخلوق نور سے پیدا کیے گئے میں۔اللہ تعالی کے ذاتی نورے کوئی شے پیدائہیں ہوئی، نہ پنجبر، نہ فرشتے۔اگر کوئی ایبانظر بہر کھے گاتو وہ کافرے یادرکھنا! نہنمازیں کام آئیں گی، نہروزے، نہ جج، نہز کو ۃ ۔ تو فر مایا کیا پیدا کیا م فرشتول كوعورتيل اوروه موجود تص الآإنَّهُ فيض إفكِهم خبردارب شك س اليخ جموف كى وجه سے يہ بات لَيَقُولُون البته كہتے ہيں وَلَدَاللهُ اللّٰه كَل اولاد ب، فرشة الله تعالى كى بينيال بيل وَإِنَّهُ مُلْكُذِبُونَ اورب شك البته يجولُ بیں ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اصطفے البنات سیامل میں ، اِصْطَفْی ہے۔ دوہمزے ہیں۔ گرائمر کی روے ہمزہ دصلی گر گیا ہے اور استفہام والا موجود ہے۔معنی ہوگا کیا چن لیا ہے اللہ تعالی نے بیٹیوں کو علی البَنین بیوں پر۔اگر رب تعالیٰ کے لیے اولا دمناسب ہوتی تو بیٹے ہوتے بیٹیاں نہ ہوتیں مَالَکھُ مُستحسیں کیا ہوگیا ہے کیف تَحْکُمُون کیے فیصلہ کرتے ہورپ کے لیے اولا دھم راتے ہو اورده بھی بیٹیاں اورایئے لیے بیٹے اَفَلَائے ذَکَرُونَ کیا پستم نصیحت حاصل نہیں كت أمْ لَكُ مُسلَظْنَ مَيْنَ كياتمهار عياس كوئى كلى وليل بكرفرشة رب تعالى كى بيميال بين ق فَاتُوابِكِتْبِكُمْ لِين لاؤتم الى كتاب إن كُنْتُمْ صدِقِينَ اگر ہوتم سیجے ۔صفحہ کھول کر بتاؤ کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔صرف باتوں سے ندرب کی بیٹیاں بنتی ہیں نہ بیٹے۔

## وجعلؤا بينك وبين الجنكة نسباه

ولقَدْ عَلِي إِلْجِنَّةُ إِنَّهُمُ الْخُضَرُونَ فَ سُبْحِنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ فَي الاعياد الله المُغْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ فَمَا آنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَالِتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ الْجَعِيْمِ وَمَامِنَا ٓ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعَلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحُنَّ الْمُسَبِّحُونَ ٩ وَإِنْ كَانُوْ الْيَقُوْلُوْنَ ﴿ لَوْ آَنَّ عِنْكَ نَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿ لَكُتَّاعِبَادُ اللهِ الْمُخْلَصِينَ® فَكُفَرُوْ إِيهِ فَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ ® وكقن سبقت كلمتنالعبادنا المرسلين الهجرام المنصورون وُ إِنَّ جُنْكُ نَا لَهُمُ الْغَلِبُونَ "فَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَالْحِيرُهُمْ فَسُوْفَ يُبْصِرُ وْنَ®افِيعَنَ ابِنَايَسُتَعَجِّ لُوْنَ®فِإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَاءِ صَبَاحُ الْمُنْذَارِينَ ®وتَولَّ عَنْهُمْ حَثَى حِيْنِ ﴿ وَابْعِرُ فَسُوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ سُبُعٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَبّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَوْعَلَى الْمُرْسَلِينَ فَوَالْعَبْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَ الْعَبْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَ ا

وَجَعَلُوْ اور بنالیا انہوں نے بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْجِنَّةِ الله اور بنوں کے درمیان نسبًا رشتہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اور البتہ عَیْنَ جائے ہیں جن الله عَمْدُونَ کہ بے شک وہ البتہ حاضر کے جا کیں گے سُبہ حٰ الله الله عَمَالُونَ کہ بے شک وہ البتہ حاضر کے جا کیں گے سُبہ حٰ الله الله تعالیٰ کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون اس چیز سے جووہ بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُون اس چیز سے جووہ بیان کرتے

بیں اِلّاعِبَادَاللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ مَرَاللّٰدَتَعَالَىٰ كے بندے جونے ہوئے ہیں فَإِنَّكُمْ لِيس بِشَكَتُم وَمَاتَعُبُدُونَ اورجن كَيْمَ عبادت كرتے ہو مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِينِينَ نَهِينَ مُوتم الله تعالى كمقابل مين كسى فتن مين والن والے اِلّاهَون مُراس کو هُوَصَالِ الْجَحِيْمِ کهوه واخل ہونے والا ہدوزخ میں وَمَامِنًا اورنہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی اللاله مَقَامُ مَّعْلَهُ مِّ كُراس كے ليے مقام ہے معلوم قَ إِنَّالَنَحُنَ الصَّا فَوْنَ اور ب شك بم صف بندى كرنے والے بي وَإِنَّا لَنَحْنِ الْمُسَبِّحُونَ اور بِشك مم البته البيخ كرنے والے بين وَإِنْ كَانْوَا اور بِ شك وه تھ لَيَقُولُونَ البنه كم لَوْانَ عِنْدَنَاذِكُوا الرب شك موتى مارے ياس فيحت مِنَ الْأَوَّ لِيْرِبَ يَهِلِي لُولُول كَى لَكُنَّا عِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِيْنَ البعه موتى بم الله تعالی کے خلص بندے فکے فَرُواب پی کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ فَهُ فَ يَعْلَمُوْنَ لِي وَوَعَقَرْيبِ جَانَ لِيل مَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا اور البت تحقیق سلے ہو چک ہے ہاری بات لیجبادناالمرسیلین ہارے بندوں کے لي جو پغيرت إنَّهُ مُ الْمَنْصُورُون بِشَكُ وَي البعددي جائيس كَ وَإِنَّ جُنُدَنَا اوربِ شك بهارالشكر نَهُ مُ الْغُلِبُوْنَ البعدوبي عَالبِ آئِكُم فَتُولَ عَنْهُمْ لِي آبِرِ فَيُعِيرِونِ النص حَتَّى عِيْنِ ا يك وقت تك قَا بُصِرُهُمْ اورآپ ان كود كيمة ربيل فَسَوْف يُنْضِرُونَ

پی عنقریب وہ بھی دیکے لیں گے اَفَیِعَذَابِنَ کیا پی ہمارے عذاب کے بارے میں ہیں میں ہیں عنقریب وہ جلای کرتے ہیں فَاذَانَزَ لَ بِسَاحِتِهِمْ پی جب جب وہ اتراان کے حن میں فَسَاءَ صَبَائِ الْمُنْذَرِیْنِ پی بی بری ہے جب درائے ہوئے لوگوں کی وَتَوَلَّ عَنْهُمْ پی آپ اِن سے اعراض کریں ختی جینے ایک وقت تک وَاقی کَ مُنْهُمْ پی آپ اِن سے اعراض کریں حقی جینے ایک وقت تک وَاقی کو کھے رہیں فَسَوْفَ کَ اَیْجِمُرُون کی بی عنقریب وہ بھی دیکھیں گے سُبطی رہیں فَسَوْف کے سُنے کُون کی دات رَبِ الْحِرْقِ وَ عَرْتِ وَالٰی ذات عَمَّایَصِفُونَ اس چیز کے دات رَبِ الْحِرْقِ اِنْ وَسَلَّمُ عَلَیْنَ اور تمام تعریفی اللہ تعالیٰ کے سے جس کو یہ بیان کرتے ہیں وَسَلَمُ عَمَلُ اَنْمُرْسَلِیْنَ اور تمام تعریفی اللہ تعالیٰ کے ہوئے رسولوں پر وَالْدَ عَمْدُ وَلِیْ اِنْ اللّٰہ تعالیٰ کے ہوئے رسولوں پر وَالْدے مارے جہانوں کا۔

گزشته زمانوں کی طرح آج بھی بحرم تو ہیں موجود ہیں اور ان جیسے گندے اور غلط عقائد بھی آج موجود ہیں ۔ ان کے غلط عقائد ہیں ہے ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالی صاحب اولا دہے۔ یہود نے کہا عُزیْرُ د ابْنُ اللّٰهِ ''عربی الله تعالیٰ کے بیخ ہیں۔'عرب کے ہیں نے' اور نصاری نے کہا مسیح ابن الله ''عیسی مالیے اللہ کے بیخ ہیں۔'عرب کے ہیں نے' اور نصاری نے کہا مسیح ابن الله ''عیسی مالیوں سے پوچھا کہ فرشتے اللہ مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ان جا ہلوں سے پوچھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو ان جا ہلوں ہیں دوایت ہے ان جا ہلوں نے کہا کہ جنات میں جو پریاں ہیں یہ فرشتوں کی مائیں ہیں۔ تو جب فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوئیں اور پریاں ان کی مائیں ہوئیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشتہ خود بخود بیٹیاں ہوئیں اور پریاں ان کی مائیں ہوئیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشتہ خود بخود

ظاہر ہوگما۔اس كى الله تعالى ترديد فرماتے ہيں۔ فرمايا وَجَعَلُوْ ابَيْنَهُ وَ مَنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا اور بنایا انہوں نے اللہ تعالی اور جنول کے درمیان رشتہ وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُ مُ أَيْخُضَرُ وَنَ اورالبته حَقيق جنات جانة بين كه بي شك وه البته حاضر كيے جائيں گے روزخ میں ۔توجوجہنم میں جائیں گےان کارب تعالیٰ کے ساتھ کیارشتہ ہے؟ سُنہ لخر س الله الله تعالیٰ کی ذات یاک ہے عَمَّا يَصِفُونَ الله چيز سے جووہ بيان کرتے ہيں كالشتعالي كے ميے بيں بينياں بيں۔الله تعالی اس سے ياك ہے نہاس كا بينا ہے نہ بينى ہنہ بوی نداس کا جنات کے ساتھ رشتہ ہے اِلّاعِبَادَاللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ مَكْرجواللّٰه تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں جنات میں سے ،انسانوں میں ،مومن منقی ہیں وہ دوزخ سے بچالیے جاتمیں گے۔جیسے انسانوں میں مومن کافر ، نیک بد ہیں جنات میں بھی مومن کافر نيك بديس \_سوره جن پاره ٢٩ ميس ، وَ إِنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ دَلِكَ كُنَّا طَدَ ائِنَةَ قِدَدًا " اور بِشك بم مِن نَكُوكار بهي بي اوراس كعلاوه يعنى بركار بهي ، بم مختلف راستوں پر ہے ہوئے ہیں۔' توجو نیک ہیں وہ دوزخ میں حاضر نہیں کیے جائیں ك فرمايا فَاِنَكُ مُومَاتَعُ مُدُونَ بِشُكُمُ اور جن كيمٌ عبادت كرتے مو مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ بِفُتِنِيْنِ مَنْ مَهِم الله تعالى كم مقالم مِن كسي كو فتني مِن والني وال اللامَنْ هُوَصَالِ الْجَدِيْمِ مَراس كوكهوه واخل مونے والا مدوزخ ميں يعني جوايے ارادے کے ساتھ دوزخ کی آگ میں داخل ہونا جا ہے اس کو فتنے میں ڈال کتے ہو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جبر آ کوئی کسی کو گمراہ نہیں کرسکتا۔اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو خیروشر کی طاقت دے کر اختیار دیا ہے کہ نیکی اور بدی میں سے ایمان اور کفر میں ہے جس چیز کو جا ہوا پی مرضی سے ارادے سے اختیار کرو فکن شآء فلیومن وکن شآء

فَلْبَكُفُرُ [كَهِف ٢٩]" پس جو چاہے ايمان لائے اپني مرضى سے اور جو چاہے كفر اختيار كرے اپني مرضى سے " وَهَدَيْنَ لُهُ النَّجْدَيْنَ [البلد: پ، ٣٠]" اور ہم نے دونوں راستے دکھا دیئے ہیں۔" اپنی مرضی سے جس راستے پر کوئی چلنا چاہتا ہے چلے جرانہ کوئی كسى كومومن بنا سكتا ہے نہ كافر۔

## بدایت الله تعالی کے ہاتھ میں ہے:

آنخضرت ملاقی ہے بڑھ کرکوئی ذات دنیا میں نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہوسکتی ہے۔ ا ہے مہریان جیا کے لیے انتہائی کوشش کی اس کی موت کے وقت اس کے پاس گئے ۔ وہاں ابوجہل اورعبداللہ بن امیہ بھی تھا آپ کافی دیر انتظار میں بیٹھے رہے کہ یہ اٹھے کر جا کیں تو میں چیا کوکلمہ پڑھاؤں کلمے کی دنوت دوں لیکن وہ بھی سمجھتے تھے، بیٹھے رہے۔ بالآخر جب آب مُنْ الله الله على عالت غير مورى بوفر مايا في لا إله إله إلا الله "اع بجاجان! لا إله والله يرهونا ككل قيامت والدن ميس الله تعالى ك سامنے کچھ کہ سکوں۔ ' تو ابوطالب نے بیلفظ کیے کداگر مجھے اپنی قوم سے اس بات کی عار نہ ہوتی کہمرتے وقت برادری حجوڑ گیا ہے تو میں ضرورتمہاری آتکھیں ٹھنڈی کرتا۔اس پر ابوجہل بول بڑا یک غُلدُ اےغدارم تے وقت براوری چھوڑتے ہو۔ چنانچہ ابوطالب ن برادرى كونبيل جهور ااور آخرى بات يقى و أبلى أنْ يَعُول لا إله إلَّا الله - "لا الدالا الله كہنے سے الكاركر كيا۔"آپ ماليك نے بچے كے ليے دعا بھى كى كوشش بھى كى كيكن اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔رب تعالی نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِیْ مَنْ آخْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِنْ فَصَلَ ١٥١ " بِشَكَ آبِ مِدايت نبيس در عظة جس كو آپ چاہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔'' تو فر مایا کہتم کسی فتنے میں

نہیں ڈال کتے۔ ہاں! جوخود دوزخ میں داخل ہونے والا ہے۔

آ گے فرشتوں کی زبانی اللہ تعالی فرماتے ہیں و مَامِنَآ اِلّا لَهُ مَقَامُ مَعْدُوْمُ اور نہیں ہے ہم فرشتوں ہیں ہے کوئی بھی گراس کے لیے مقام ہے معلوم ،مقرر ہے جس کے لیے جو ڈیوٹی مقرر کی ہے اور جو گام ان کے سپر دہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں لایڈ عُصُون اللّه مَا اُمَرَهُمْ "نہیں نافر مانی کرتے اللہ تعالی کی اس چیز میں جودہ ان کو کھم کرتا ہے ویہ فعکون مَا یُومَرُون [سورہ کریم اللہ کا آ' اور دہ وہ کی کھرتے ہیں جوان کو کھم دیا جاتا ہے۔ 'فرشتوں کی ڈیوٹی میں سے یہ کھی ہے کہ ہرآ دی کے ساتھ چوہیں گھنٹوں میں چوہیں فرشتے ڈیوٹی کرتے ہیں۔

فرشتول کی ڈیوٹیاں:

چارفرشے اعمال لکھے والے دودن کے اور دورات کے جن کو کرا ما کا تبین کہتے ہیں عن الکہ بیٹ و عن الشّمال قعید "داکس اور با کیں طرف جو بیٹے ہیں ما یہ عن الکہ بیٹ و عن الشّمال قعید "داکس اور با کیں طرف جو بیٹے ہیں ما یہ لمّا فظر مِنْ قَوْلِ اللّا لَدَیْ و رَقِید عقید " [ ق ب ۲۶] "نہیں بولتا وہ کوئی افظ مراس کے پاس ایک گران ہوتا ہے تیار "وہ نوراً لکھ لیتا ہے داکس کندھے والا فرشتہ نیکیال لکھتا ہے اور باکس کندھے والا بدیال لکھتا ہے۔ اگر آدمی کوئی اچھا عمل کرتا ہے یاس کی نہان ہے کوئی اچھا عمل کرتا ہے یاس کی زبان ہے کوئی اچھی بات نکلتی ہے تو وہ نوراً لکھ لیتا ہے اورا اگر کوئی براعمل کرتا ہے یاز بان سے بری بات نکلتی ہے تو داکس کندھے والا فرشتہ باکس والے ہے کہتا ہے تہ مَقَدل لَعلَّه یَتُوبُ " نکھہر جاشا یدیتو بر لے تو اس کا وہ گناہ نہیں لکھا جاتا اگر تو بہ نہ کرے تو پھر اس کی برائی کسی جاتا ہے دفر شتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں ۔ دن والے لکھی جاتی ہے۔ دوفر شتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں ۔ دن والے لکھی جاتی ہے۔ دوفر شتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں ۔ دن والے لکھی جاتی ہے۔ دوفر شتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں ۔ دن والے لکھی جاتی ہے۔ دوفر شتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں ۔ دن والے لکھی جاتی ہے۔ دوفر شتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں ۔ دن والے لکھی جاتی ہے۔ دوفر شتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں ۔ دن والے ل

فرشے عصر کی نماز کے دفت جاتے ہیں اور رات دالے فجر کے دفت جاتے ہیں اور دن دالے آجاتے ہیں اور دن دالے آجاتے ہیں۔ مثلاً: اس مسجد میں جب فجر کی نماز کھڑی ہوئی تو اس مسجد کے ساتھ جتنا محلّہ دابستہ ہے ان لوگوں کے فرشتوں کی ڈیوٹی بدلے گی جب یہاں نماز کھڑی ہوگی۔ پھرعصر کے دفت ڈیوٹی بدلے گی۔

اور حضرت عثمان بن عفان بن عفان بن سے دوایت ہے کہ آمخضرت مالی ہے۔ دی خورت مالی کی حفاظت پر ہوتے ہیں جب تک اس کی حفاظت پر ہوتے ہیں جب تک اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے اس کے علاوہ دوفر شتے ہیں جو رحمت لے کر آتے ہیں اور جوعذاب لے کر آتے ہیں ۔ غرض کہ جو کام جس کے پر دہ وہ اس میں قطعاً کوئی کی تہیں اور جوعذاب لے کر آتے ہیں ۔ غرض کہ جو کام جس کے پر دہ وہ اس میں قطعاً کوئی کو تا ہی نہیں کر تا ۔ تو فر مایا ہم میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے لیے مقام مقرر ہے قراقی اللہ ہے گئے ہے۔ اللّے آفون اور بے شک ہم البتہ صف بندی کرنے والے ہیں ،صف باند سے والے ہیں دب کے سامنے۔

صدیث پاک میں آتا ہے آلا تصفہ وُن کہ اتصف الْ مَلنِکہ عِنْ دَیهِمْ الْ مَلنِکهٔ عِنْ دَیهِمْ الْ مَلنِکهٔ عِنْ دَیهِمْ الله میں ایس صفی نہیں باندہ سکتے جیے فرشتے رب تعالیٰ کے دربار میں صف بندی کرتے ہیں بندی کرکے کھڑے ہوتے ہیں۔ 'پوچھا گیا حضرت! فرشتے کیے صف بندی کرتے ہیں ؟ آپ سلون نے فر مایا صفیں بالکل سیدھی رکھتے ہیں اور درمیان میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ تو جس طرح فرشتے صف باندہ کر اللہ تعالیٰ کے در بار میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح نماز کی جماعت میں صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کے در بار میں کھڑے ہوتے وی صف درست نہیں کرتا کہیں اللہ تعالیٰ اس کی شکل نہ بدل دے۔ تو فر مایا ہے شک ہم صف باند ھے والے کرتا کہیں اللہ تعالیٰ اس کی شکل نہ بدل دے۔ تو فر مایا ہے شک ہم صف باند ھے والے ہیں۔ کرتا کہیں اللہ تعالیٰ اس کی شکل نہ بدل دے۔ تو فر مایا ہے شک ہم صف باند ھے والے ہیں۔ وَالَٰ اَنْ مَنْ اللّٰ ال

متدرک ما کم مدیث کی کتاب ہے اس میں روایت ہے آتخضرت مالی فی فر مایا فر

آنخضرت بیل جب مبعوث ہوئے تو عرب میں مذہبی اعتبار سے زیادہ تر تین فرقے تھے۔ مشرکین، جواپ آپ کوابرا ہمی کہتے تھے تین سوساٹھ بتوں کی پوجا کرتے تھے شرک میں ڈو بے ہوئے تھے۔ ان کے بعد دوسرے درجے میں یہودی تھے۔ مدین طیب میں ان کی کافی تعدادہ کی اور خیبر تو سارا یہود کا تھا۔ اس کے علادہ اور مختلف جگہوں پر مجمی آباد تھے۔

تیسر نیمبر پر عیسائی تھے۔ نجران کاعلاقہ عیسائیوں کا تھا۔ اور جگہوں پر بھی اِکا ذکا آباد تھے۔ ان کےعلاوہ صالی فرقہ بھی تھا جونماز روز ہے اور آسانی کتابوں کے قائل تھے نبوت کے بھی قائل تھے اور اس کے ساتھ کو اکب پرستی میں مبتلا تھے ستاروں کی بوجا کرتے تھے۔ پانچواں فرقہ مجوس کا تھا یہ عرب میں بہت کم تھے۔ایران سارا مجوسیوں کا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے حلال حرام کی ان میں کوئی تمیز نہیں تھی۔

یہود یوں اور عیسائیوں کے جلے ہوتے تھان میں وہ اپنی کتابیں پڑھ کر سناتے تھے خدائی تعلیم یقیناً دل پر اثر کرتی ہے۔ عرب کے جہلاء ان کے جلسوں اور درسوں میں شریک ہوتے تھے۔ سنتے تو کہتے اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم بھی جلیے کرتے ، درس دیتے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خلص بندے ہوتے لیکن جب آنحضرت بنائی تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کوسنائی فکھ فکو ٹوایہ پس کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کوسنائی فکھ فکر آن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے انسان کے باس کو قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے انسان کے باس کو قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے انسان کے باس کو قرآن کو بھی نے نازل کیا ذکر آیا ان کے باس کی قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے انسان کے فکو تو اس نے ہیں۔ 'یواللہ تعالیٰ کی کتاب آئ قرآن کو اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔' یواللہ تعالیٰ کی کتاب آئ تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب آئ

### صدافت ِقرآن

آئے ہے تقریباً پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک وکیل جس کانام چاندل چو پڑا تھا۔ اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ میں ایک معزز شہری ہوں وکالت میرا پیشہ ہے۔ جو ٹیکس میر ہاور پر لازم ہوتا ہے اسے میں با قاعدہ ادا کرتا ہوں ۔ میری میرا پیشہ ہے۔ کو قبل میر ہاری لازم ہوتا ہے اسے میں با قاعدہ ادا کرتا ہوں ۔ میری استدعا ہے کہ قرآن وحدیث پر پابندی لگائی جائے۔ اس لیے کہ یہ میر ہے جذبات کو شیس پہنچا تے ہیں۔ قرآن ہمیں کافر کہتا ہے مشرک کہتا ہے اور اپنے مانے والوں کو تھم دیتا ہے قاتیلو اللہ شریع کی تنا کے ان کا تھم دیتا ہے۔ ہارے جذبات کو شیس پہنچا تا ہے لہذا اس کی تصریح ہے۔ 'یہ ہارے او پڑالم کا تھم دیتا ہے۔ ہمارے جذبات کو شیس پہنچا تا ہے لہذا اس

پر پابندی عائدگی جائے۔ نہ قرآن وحدیث طبع ہواور نہ ان کو پڑھایا جائے نہ سنا جائے۔

تجے نے گھرا کرمقد مہوائیں کر دیا کہ ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں سلمان ہیں وہ

قبول نہیں کریں گے۔ بیا کہ کر کہ میرے ہیں کی بات نہیں مقدمہ میں خارج کرتا ہوں۔ پھر

اس وکیل نے کلکتہ ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا ہائی کورٹ کے دونوں نج ہندو تھے۔

ایک نے فیصلہ کھا کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے خدا کی طرف سے اور حدیث اس کی

شرح ہے۔ نہ میدالت اس پر پابندی لگانے کی نجاز ہے نہ کوئی اور عدالت دوسرے نج شرح ہے۔ نہ میدالت اس پر پابندی لگانے کی نجاز ہے نہ کوئی اور عدالت دوسرے نج پابندی کا کوئی مقدمہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ اگر ہمارے سامناس پر پابندی کی کوئی کی خودہ ہم کچھ کہ سکتے ہے لہذا عدالت اس مقدمہ کو خارج کرتی ہے۔ قرآن پاک پر حالی ہا ہوں کی فیلہ دیا کہ کے کہ سکتے ہے لہذا عدالت اس مقدمہ کو خارج کرتی ہے۔ قرآن پاک کی صدافت کا اندازہ لگاؤ کتنی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بیسنہری فیصلہ سنایا ہے کی صدافت کا اندازہ لگاؤ کتنی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بیسنہری فیصلہ سنایا ہے ہر مسلمان کو از بر ہونا جا ہے۔

تو قر مایا انہوں نے اس تھیمت کے ساتھ کفر کیا فکوف یکف کھٹون کیں عفریب وہ جان لیں گے و نقد کر سینے شکر یہ وہ جان لیں گے و نقد کر سینی الدی تعین پہلے ہو چک ہے ہماری بات ہمارا فیملہ ہو چکا ہے بیجینی الدی سینی ہماری بات ہمارا فیملہ ہو چکا ہے بیجینی بین المن شرق کو کو تاریخ کا الدی مدود ہے جا کیں گے ، ان کی مدد کی جائے گی و بان کہ مدک وہی البت مدود ہے جا کیں گے ، ان کی مدد کی جائے گی و بان کہ مدک ہمارالشکری فالب آئے گا۔ یہاں ہمارے بی میں الشکری فالب آئے گا۔ یہاں پر بعض اوگوں نے بیا المنظم کی بائی کیا ہے کہ سارے بی می برقو منصور نہیں ہوئے کئی بی میں مول کو بی میں کہا گیا ہے کہ سارے بی می برقو منصور نہیں ہوئے کئی بی میں مول کا بی میں کہا گائے ہیں کہا تا ہے کہا میں ہوئے کئی بی میں کہا گائے ہیں کہا تا ہے کہا میں ہوئے کئی میں ہوئے بی میں ہوئے بھول اللہ توال کے نبیوں کو ناحق ۔ ' ذرکہ یا میں بید ہو نے بھول

کے بھیج ہوئے رسولوں پراللہ تعالی کی طرف سے وَالْحَدُد لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ اور تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے بیں جو یا لنے والا ہے سارے جہانوں کا۔

\*\*\*

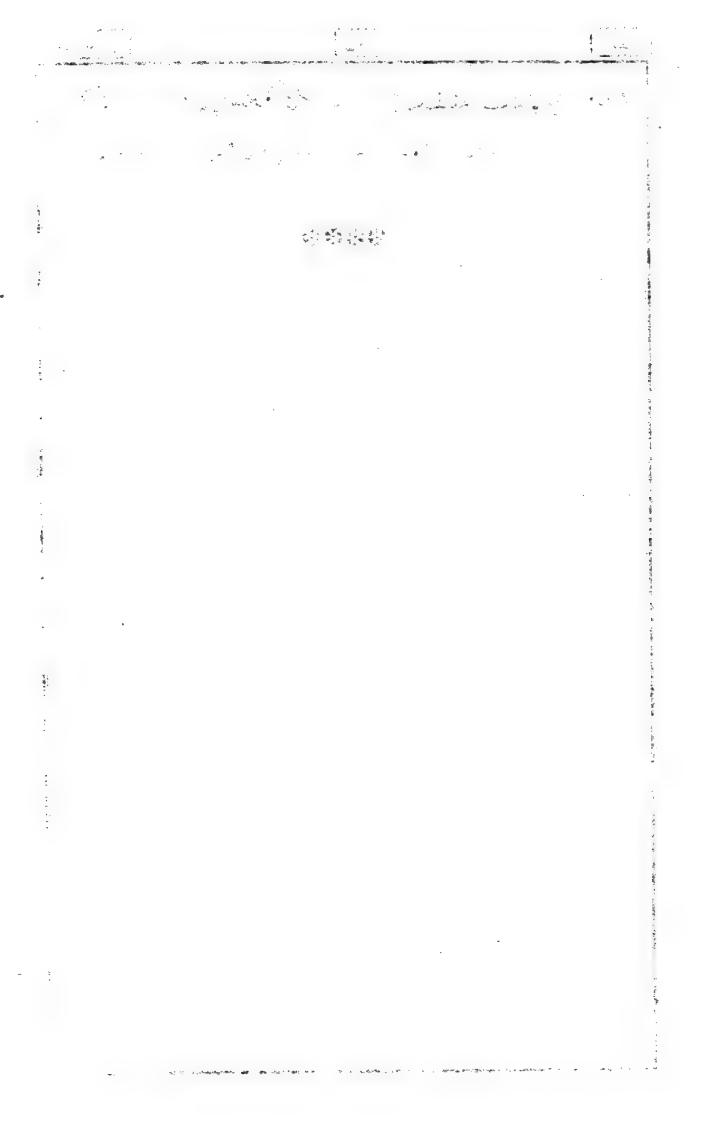

بسُمْ النَّهُ النَّجُمُ النَّحُمُ النَّحُمُ النَّهُ عَمْرُ النَّالِينَ النَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

KEX SHOWN SHEEK X SK

大大 日本 大山山の日本 大田 日本 大田 大 田 大 大 大

تفسير



(مکمل)

جلد الم



# 

بسُمِ اللهِ الرَّحْمُر الرَّحِيْمِ ٥

ڞۗۅٲڵڠؙۯٳڹۮؚؽٳڵڹۘۯؖڽؙؖڣڸٳڷۮڹؽۘۘڰڡؙۯٛٳڣٛۼۯۊۊۺڠٳۊ ڮۯٳۿڵڬٵڝٛۊؽڸڡۣۿۺٞٷڹۣڡؙٵۮۏٳۊڵڒػڿؽڹٛڡٛٵڝٷ ۼؚڹۊؘٳڹڹۼٲؠۿۿ۠ۺؙڹۮۊڹۿۿۅؙۊٵڵٳڵڮڣۯۏڹۿڹٵڛٷۘڒٲڰٛ ٲڿۼڵٳڵٳۿڎٳڶۿٵۊٳڿڴٳٵۧۺۿۮٳۺؽ٤ۼڮڰۅڹڟڮٵڵڵ ڡڹۿۿٳڹٳڡۺؙۏٳۅٳۻؠۯۏٳۼڵٳۿؾڴۮۧٵۣؿۿۮٳڰۿڶڰڰٛٷڹٛۯٳڎ۞ ٵڛٙۼڬٳۿۮٳڣڵڷڴۊٳڵڿۯۊٵؖؽ؋ۿڒۘٳڮۿڎڵٷڰٷؙڹۯڮ ۼڮڮٳڵڽٛڵۯؙڝؽؙڹؽڹٵٛڹڵۿڂڕڣٛۺڮۣۺؽڿڎؽڮڴۯڮڰٵڮڰٳڰڰٛڰؙٛڹۯڮ ۼڮڮٳڵؿڵۯؙڝؽڹؽڹٵؙڹڵۿڂڕڣٛۺڮۣۺؽڿڴڔؽڮٵڵۼۯؽۯٳۅڰٵ ؽۮؙۏڰۏٳۼۮٳۑؖڰٳڿؖڰۼڹۮۿڂڕۼڒٳڽڽؙػۼڗڒؽڮٲڵۼۯؽۯٳۅڰٳڣ

صَ وَالْقُرْانِ فَتُمْ مِ قُرْآن کَلَ ذِی الدِّکْوِ جُوفِی وَالا ہِ بَیٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ بَیٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ بَیٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ بَیٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

مُّنْذِر دُران والا مِّنْهُمُ ان مِن عَلَى وَقَالَ الْحُفِرُونَ اوركما كافرول نے هذاليج كُذّاب بيجادوكر براجمونا ب معاذ الله تعالى) أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ كَياكردياس في بهت سار اللول كو إلهاق إحدًا أيك الله إنَّ هٰذَالشَيْ عِعُجَابُ بِشُكَ البِته بِيعِيب چِيْرِ وَانْظَلَقَ الْمَلَامِنْهُمْ اور جِلَى ايك جماعت ان ميس ع أنِ الْمُشُوِّ الدِك جِلْوتم وَ اصْبِرُوا اوردُ فُرْبُو عَلَى الْهَيْكُو اين معبودول ير إنَّ هٰذَالَشَيْ عِ يُرَادُ بِشُك بِالبِتِدَايِك شے بارادہ كى موئى مَاسَيعْنَابِهٰذَا نَبِينَ عَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّا الللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال م نيبات في الْمِلْةِ الْأَخِرَةِ لَيُحِيلُ مُت مِن إِنْ هُذَا نَهِين عِيد اِلَّاخْتِلَاقُ مُرَكِّرُى مِولَى بات عَأْنُولَ عَلَيْهِ الذِّكُ كَيانَاوُل كَياكِيا اس يرذكر مِنْ بَيْنِنَا جمار عدرميان بَلْهُمْ فِي شَلْتِ بلكهوه شك مين ہیں قِرن ذِکے ری میری تھیجت کے بارے میں بَلْ بلکہ لَمَّا ایَذُوقُوا عَذَابِ الجمي تَكْنبين چكھاانہوں نے میراعذاب أمْعِنْدَهُمْ كيامين ال کے پاس خَزَآہِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ آبِ کے رب کی رحمت کے خزانے الْعَزِيْزِالْوَهَابِ جِوعَالب بِكُثرت كماتهوي والاب

وجه تسميه سورة ص:

اس سورت کا نام من ہے اور پہلی ہی آیت میں پیلفظ موجود ہے۔لفظ من کے متعلق حضرت عبدالله بن عباس میک فی فرماتے میں کہ بیاللہ تعالیٰ کے نام صبور کامخفف

ہے۔صبور کامعنی ہے صبر اور حمل کرنے والا۔اگر اللہ تعالیٰ حمل کرنے والا نہ ہوتا تو وہ لوگ جوالله تعالی کے متعلق اوراس کے پیغمبروں کے متعلق غلط با تیں کرتے ہیں ان کوایک لمحہ نہ چھوڑ تا۔ عدیث قدی ہے بخاری شریف میں ۔اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں یکسیسینے إِنْ ادَمَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ دُلِكَ " ابن آوم مجھ كاليال و بتا ہے حالانكداس كوية فن بيس ب كدوه مجھ كاليال دے۔ "كاليال كيے ديتا ہے؟ فرمايا يَكْ عُونِي وَلَدًا" ميرى طرف اولا دی نسبت کرتا ہے۔'' کوئی کہتا ہے عزیر اللّٰہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے بیسیٰ مالیے اللّٰہ تعالی کے مٹے ہیں، کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بینیاں میں۔ بیاللہ تعالیٰ کو گالیاں دینا تے۔جیسے ہماری ثابت النسب اولا دکوکوئی کے کہ بیتی ہوری نہیں ہے۔ بیہ ہمارے لیے گالی ے۔ای طرح سم یسد وسم یود، کی طرف اولادی نبست کرناگالی ہے۔فرمایا وَيُكَيِّ بُنِنَى إِبْنُ ادم وَلَم يَكُن لَهُ ذلك "أبن آدم مجھے جمثلاتا ہے حالا لكداس كوئل نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے۔'' حھٹلاتا کیسے ہے؟ کہتا ہے قیامت والے دن مجھے کھڑانہیں كيا جائے گا۔ ميں كہتا ہوں كَتُبْعَثُنَّ [ تغابن: ٢٨]'' البيتة ثم ضرورا ثھائے جاؤگے۔'' یے کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہے۔ بدرب تعالیٰ کی تکذیب ہے۔ تورب تعالیٰ کو گالیاں دیے والے اور حیمثلانے والے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ دہریے جورب تعالی کی ذات کا انکار كرتے ہيں اس كے وجود كے منكر ہيں وہ بھى دنيا ميں موجود ہيں۔اس كے پيغمبروں كى تكذيب كرنے والے بھى دنيا ميں موجود ہيں ، اس كى كتابوں كى تكذيب كرنے والے بھى د نیا میں موجود ہیں \_گراس کا حوصلہ ہے کہ **نور ا**گرفت نہیں کرتا سز انہیں دیتا کہ صبور ہے۔ تو ص لفظ صبور كامخفف ہے وَالْقُرْ إِن ذِي الذِّحْدِ وَاوَقَميہ ہے۔ معنى ہوگا قتم ہے نصیحت والے قرآن کی۔اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکسی اور چیز کی قتم اٹھانامخلوق

کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من حکف بیغیر الله فقد آشرک کا۔ "کین اپنے آپ کوسلمان "جس نے اللہ تعالیٰ کے غیر کی قسم اٹھاتے پھرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جھے بی کی قسم ہے، کوئی کہتا ہے جھے بی کی قسم ہے، کوئی کہتا ہے جھے بی کی قسم ہے، کوئی کہتا ہے جھے بیر کی قسم ہے، کوئی دودھ - پوت (پتر، کوئی کہتا ہے جھے بیر کی قسم ہے، کوئی دودھ - پوت (پتر، بیٹے) کی قسم اٹھاتا ہے ۔ کوئی کھے کی قسم اٹھاتا ہے ۔ بیتمام شرکیہ الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی ہوتا کے ساتھ قسم اٹھائی۔ کے ساتھ قسم اٹھائی کی قسم ، رجیم کی قسم ۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لہذا قرآن کریم کی بھی قسم اٹھائی ہوتا اٹھا سے تیں ۔ بیضابطہ اور قانون گلوت کے لیے ہے اللہ تعالیٰ پرکوئی قانون کا گوئیس ہوتا اٹھا سے تین کی قسم اٹھائی ، زیتون کی قسم اٹھائی ۔ وہ جس چیز کی جا ہے قسم اٹھائی ہے، گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے۔ وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ العصر، زمانے کی قسم اٹھائی ہے، گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے۔ دو کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وقال الکفیرون طذالہ جرگذاب اور کہا کافرول نے بہادوگر ہے براجھوٹا ہے (معاذ الله تعالی) رسالت ونبوت کا دعوی کرتا ہے۔الله تعالی نے آنحضرت مَثَلِین کو جومرتبہ اور مقام عطا فرمایا وہ کا کنات میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بس آپ مَثَلِین کا جور بین الله تعالی کے بعدمر تبہ اور مقام آپ مَثَلِین کا ہے۔ ع بعد از خدا بزرگ تو کی قصہ مختفر

# المخضرت الله كالمجزات:

آنخضرت علي في في مسكرات موئ فرمايا جيا!اگريه باتھ والي چيزخود بول يرے تو پھر؟ چنانجہ روایات میں آتا ہے کہ سنگ ریزوں نے بلند آواز سے یو صنا شروع کر دیا سبحان الله سبحان الله - ابوجهل نے سنگ ریز ہے چینکتے ہوئے کہا کہتم بھی اس کے ساتھی ہو گئے۔اب بتلاؤ اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے کہ شکریزے خود ہی اٹھا کرلایا ہے اور ای کے ہاتھ میں بول رہے ہیں لیکن ہٹ دھری ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ے۔ آنخضرت میلی کے معجزات کو دیکھ کراور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر عِادُوكُر كُهِتِي تَصِيهِ اورجِمُونا كِيول كَتِي تَصِي جَمُوث بِيقًا الْجَعَلَ الْأَلِيهَةَ إِلْهَا وَاحِدًا كيا اس نے کردیا ہے سب خداوک کوایک خدا۔ پیجھوٹ ہے کہ سارے معبود فارغ اور ایک الله تعالى سارے كام كرتا ہے۔سب سے زيادہ جينے والى بات يمي تھى كه الله تعالى وحده لا شريك إلى الله كاكوئى شريك نهيل بـ سوره صفَّت مِن كزر چكا ب إيَّهُمْ كَانُوا إذًا قِيْلَ لَهُمُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُبرُونَ " بِشَك بِالوَّك كرجب ان كما من كها عاتا تقالا الله الله الله تكبر كرتے تھے' ال<u>جھلتے تھے كەنەلات ربا، نەمنات، نەعز</u>ى، نەمبل، نە كُونَى اور صرف أيك بى الدره كيائه إنَّ هٰذَاللَّهَى يَعْ عُجَابٌ بِعِثْكُ بِهِ جِيرٌ بُ بڑی عجیب ۔ آ دمی کو ماحول کے خلاف جو چیز نظر آئے وہ عجیب ہی معلوم ہوتی ہے۔ کیوں كدان كاماحول كفرشرك كانتعابه

بیت اللہ کی بیرونی دیوار پرانہوں نے تین سوساٹھ بت نصب کیے ہوئے تھے جن میں حضرت ابراہیم مالیا ہے کا مجسمہ، حضرت اساعیل مالیا ہے کا مجسمہ، حضرت اساعیل مالیا ہے کا مجسمہ، حضرت ابیل مالیا ہے کا مجسمہ، حضرت بابیل مالیا کا مجسمہ کا مجسمہ، حضرت بابیل مالیا کا محسمہ، حضرت بابیل کا محسمہ، حضرت بابیل کا محسمہ، حضرت بابیل کا محسمہ، حضرت بابیل کا محسمہ،

چڑھاواچڑھتارہتا تھااوران کے بیٹ کا دھنداچلتار ہتا تھا۔اورآ پ بیش ان کی خدائی كومانے كے ليے آئے تھے كەصرف ايك ہى معبود ہے ، ايك ہى مبحود ہے ، ايك ہى حاجت رواہے،مشکل کشاہے،ایک ہی دست گیراورفریا درس ہے۔اس کےسواکوئی ایک رتی کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے۔خدائی اختیارات میں سے سی کے پاس بچھنیں ے وَانْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمُ اور جلى ايك جماعت ان كافرول ميں سے جب آب علي في منايالا الله الا الله تو محل مين جاكر كمن كا عنوجوانو! أن المهنوا جلوتم گليوں اور محلوں ميں ، پھيل جاؤ باز اروں ميں ، جاؤجہاں لوگ انتھے ہوں و ہاں جاؤاوران كوكهو وَاصْبِرُوْاعَلَ إِلهَتِكُمْ وَتُرْبُوايِهُمُ عَدَاوَل كُونِه چیوڑ نا۔ یہی بات نوح مالیت کے زمانے میں مشرکوں نے کہی تھی الات ذر الله تکف " بركزنه جِمُورْ ناايخ معبودول كو وَلَاتَ ذَرُ نَّ وَدًا قَلَاسُواعًا ۚ قَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَ نَسْرً ١ [ نوح، ب ٢٩: ] برَّلز نه حِيورْ نا در كوا در نه سواع كوا ورنه حِيورْ نا يغوث ، يعوق اورنسر كو ـ' توكها انهول نے وقبے رہوا ہے معبودول پر اِنَّ هٰ ذَالشَّى جَو يُرَادُ بِ شَك بِهِ البته ایک شے ہے ارادہ کی ہوئی۔ یہی چیز جاری مراد ہے کہائے الہوں کونبیں جھوڑ نا مَاسَمِعْنَابِهِذَافِي الْمِلْةِ الْأَخِرَةِ تَهِينَ مَن بِم في بيات يجيلي ملت مين يعني آباؤاجداد ہے ہم نے تہیں سنا کہ ایک خداجی کا تنات کا سارا نظام چلا آرباہے وہ بھی تین سوساٹھ یا اس ہے کم وہیش بتوں کی بوجا کرتے تھے اور تم کہتے ہولا اللہ الا الله ۔ اور ملت آخرہ ہے مرادعیسی مالیے کی ملت بھی ہے کہ پہلے پنمبروں کی جوملتیں تھیں ان میں آخری ملت عیسیٰ علیے کی ہے کہ وہ بھی ایک کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ - ٹلیث یعنی تین خدا وُں کے قائل

- 🗢 الله تعالى أيك
- 🗢 عيسي عالسك دو ـ
- 🗢 اورروح القدس جبرائيل مالنيايم تين \_

اوران کا ایک فرقہ جرائیل عالیے کی جگہ حضرت عینی عالیے کی والدہ حضرت مریم عینات اللہ تعمیل تعمیل اللہ تعمیل کے بیٹے ہیں اور آج بھی وہ موجود ہیں۔ چنا نچہ ہماری قومی اسمبلی کے اجلاس میں اللہ تعمالی کے بیٹے ہیں اور آج بھی وہ موجود ہیں۔ چنا نچہ ہماری قومی اسمبلی کے اجلاس میں دود فعہ عیسائی ممبر نے ڈٹ کر کہا کہ ہیں عیسی عالیے جورب کے بیٹے ہیں کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سوائے مولوی عبدالرجیم چکڑ الوی کے اورکوئی ممبر نہیں بولا۔ انہوں نے اپنا فریضہ اداکیا حالانکہ سارے ممبران اسمبلی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ دیکھو! عیسائی اپنے نہ ہب کے گئے بختہ ہیں کے مسلمان اسمبلی میں بھی اپنے عقیدے کے اظہار سے باز نہیں آتے۔ امریکہ ان کی بیٹ پر ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں ہمارے پینمبر کی تو ہیں کرنے سے بھی بازنہیں آتے۔ امریکہ ان نہیں آتے۔

الخيلاق تبيس ہے ميہ بات كەاللە صرف ايك ہے، لا الله الا الله محركم ري مولى - اين طرف ے بنائی ہے۔ پھر مجب بات ہے ءا نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّ صُرُ مِنْ بَيْنِنَا كِيانَازَل كِياكيا ہے ذکر، نصیحت، قرآن اس پر ہمارے درمیان۔ اس کے پاس نہ مال و دولت ہے نہ افرادی قوت ہے ہم محروم رہ گئے ہمیں خدانے کیوں نہیں دیکھا بل مَدُفِ شَلْتِ مِنْ ذي بكدوه شك مين بين مير ع ذكر قرآن ياك كے بارے ميں بن لَمَّايَذُو قُوا عَذَابِ لِلدَابِهِي تَكْنِينِ جِكُماانهون نِي ميراعذاب جب عذاب آئے گاتوان كو میری تو حید کے انکار کا اور میرے پنیمبروں کے انکار کا مزہ آجائے گا۔

پھر بدر کے موقع پر ان کے ساتھ جو ہوا وہ دنیانے دیکھا اور پھر مرنے کے بعد عذاب قبر پھر حشر كااور جہنم كاعذاب الگ ہے۔ بيلوگ نزول قرآن كاانكاركس بنايركرتے الله المعِنْدَهُمْ خَزَ آبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَابِ كَيَالُ كَ بِالْ آبِ كَ رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے کنزت کے ساتھ دینے والا ہے۔ کیا اللہ تعالی ی رحمت کے خزانے سے میم کرتے ہیں کہ جس کو جا ہیں رسول بنائیں ۔اللہ تعالیٰ کی ذات مالک الملک، مختار کل ہے جو جا ہے کرے جس کو جا ہے پیغمبر بنائے وہ کسی کا یا بندنہیں

#### \*\*\*

آخ لَفَهُ كَان كَ لِي مَكُلُكُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ مَلَكَ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ مَلَكَ اسَانُول كَا اور زمين كَا وَمَنا بَيْنَهُمَا اور جو يَحُوان كَ درميان بِ فَلْيَرْ تَقُوْا فِي الْاَسْبَابِ لِيس فِي بِي كَدوه يَرْهُ عِاكِمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّول مِين فَلْيُرْ تَقُوْا فِي الْاَسْبَابِ لِيس فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

أُولِيكَ الْأَحْزَابُ يِيرُ عِيرُ عَرُوه تَصْ إِنْ كُلِّ تَهِينَ تَصْيِيب كَ سب إلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ مُرْجَمْلا يا يَغْمِرول كُو فَحَقَّ عِقَابِ لِي لازم موكيا ميراعذاب وَمَا يَنظُرُ هَوْ لَآءِ اورنبيس انظار كرتے بيلوگ إلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مُراكِ يَيْ كُلُ مَالَهَامِنْ فَوَاقِ مَبْيِل إلى كَ لِيكُونَى وقف وَقَالُوا اوركماان لوكول نے رَبّناعَجِلُ أَنَا اے ہمارے رب جلدى كردے ہارے ليے قِطَنَا ہارا حصدعذاب كا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ حاب كون سے يہلے إضبر آپ مبركري على مايقولور ان باتول يرجووه كرتے بيل وَاذْ حُرْعَبْدَنَادَاوْدَ ذَكركر مارے بندے داؤد ملي كَا ذَالْأَيْدِ جُوتُوت والے تھے إِنَّهَ أَوَّابُ بِي شُك وه رجوع كرنے والے تھے اِتّاسَخَرُ بِاللَّجِيّالَ مَعَهُ بِيشَكُ بَم فِي مُحْرَكُرو يا يهارُول كواس كساته يُسَيِّحُن جُوبِي كرتے تھے بِالْعَشِي چھلے پہر وَالْإِشْرَاقِ اور سبح كے وقت وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً اور بِرندے بھی جوا تھے کے جاتے تھے كُلُّ لَهُ أَوَّاتُ سبكسباس كي طرف رجوع كرنے والے تھ و شَدَدْنَامُلُكَهُ اورجم في مضبوط كياس كملك كو وَاتَيْنَهُ الْحِكْمَة اور دى جم نے ان كودانائى وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور فيصلح كن خطاب ا ربطآیات:

كل كسبق مين بيان مواكمشركين مكه في كما عَ أَنْذِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

" كياس براتاري كئ بي تعييمت مار درميان -"مار او بروحي نازل نبيس موكى اس میں کیا خوبی ہے کہ اس پر وحی نازل ہو گی ہے ۔ اللہ تعالی نے جواب دیا آم عِنْدَهُمْ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ "كياان كيان حَ بِالْ حَرِيرَ آب كرب كى رحمت كے جو غالب ہے كثرت سے ساتھ دينے والا۔ "اس نے آپ مَثْلُظُ الله نبوت عطافر مائی ہے وہ ان کا یابندتونہیں ہے۔مزیدفر مایا آغ لَهُ عُرَّمُ لُكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ كَيَانَ كَ لِي مِلكَ، شَابَى آسانوں اورزمین كی وَمَابَيْنَهُمَا اور جو کچھآ سانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ کیا اس میں ان کی حکومت ہے؟ اگر ایسا ہے تو فَلْيَرْتَقُوافِي الْأَسْبَابِ- اسباب جمع على سبب كي-ال كالمعنى عراستديس جاہے کہ چڑھ جا کیں آسانوں کے راستوں میں اور جہاں سے وحی آتی ہے جا کروہاں ہےروک دیں اگران کے اختیار میں ہےتو ایسا کرلیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں مجند میا هَنَالِكَ حَبْنُه كامعنى لشكراور من كامعنى حجوثاسا- أيك ججوثاسالشكر باس مقام ير مَهْ وَحُرِ تُكست خورده مِنَ الْأَحْزَابِ الشَّكرول مِن \_\_

## كفاركى شكست:

پر ایما ہی ہوا کہ قریش مکہ جب مکہ کرمہ سے چلے جنگ بدر کے لیے ڈھول بجاتے ہوئے ،اچھلتے کورتے ہوئے اُٹھ کُ مُبُلُ کُنعرے لگاتے ہوئے ۔گانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں ،شراب اونوں پرلدی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کوختم کرنے کے بعدیہ فتح کے گیت گائیں گی ، اونٹ ذرج ہول گے ،شراب چلے گی ،قرب وجوار کے قبائل کی ضیافت کریں گے ۔ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ وہ ذات ناک شکست کھائیں گے اوران میں دونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔

سوره آل عمران آیت تمبر ۲۳ پاره ۴ مین الله تعالی کاارشاد یه و کقد نصر میم الله ببند وا نُتُم أذِلَة "البت تحقيق الله تعالى في تمهارى مدى بدرك مقام يراور تم نہایت کمزور تھے۔''ایک طرف تین سوتیرہ جن کے پاس آٹھ تکواریں ، چھ زر ہیں۔ دوسری طرف ایک ہزار آ دمی کہ ہرایک تلوارے مسلح تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہیہ قصہ ہوگا ۔ جب اللہ تعالی کی نصرت نازل ہوئی تو ستر کفر کے ستون مارے گئے اور ستر قیدی ہوئے اور باقیوں کو بھا گتے ہوئے ہا بھی نہ چلا کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ تاریخ بنلاتی ہے کہ بھا گنے والے گھروں میں جھی کر بیٹھ گئے کہ لوگوں کو کیا منہ دکھا تیں گے کہ كس شان وشوكت كے ساتھ نكلے تھے اور كس طرح ذكيل موكر آئے۔ گيت گانے واليال م ہے گاتے ہوئے واپس گئیں فر مایا پہنچھوٹا سا گروہ ہے شکست خور دہ بعنی ان کوشکست ہوگی۔اس میں اللہ تعالی نے آپ مالی کے کہا دی اور کل کے مبتق میں تم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ انھوں نے آنخضرت مَثَلِیْن کو جادوگر اور بڑا جھوٹا کہا۔ ہمیں کوئی جھوٹا کہے تو ہمارے ول بركيا گزرتی ہے جاري كيا حيثيت ہے۔ اوراس سنى كوكہا جائے جوسارى كائنات سے بلند و برتر ہے اور اس سے زیادہ کچی ذات کوئی نہیں ہے تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ آنخضرت مالی کا کو معی طور پر تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ مالی کی اسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر چندواقعات پیش کیے ہیں کہ آپ منطق عم نہ کریں پہلے پنجبروں کی جن لوگوں نے مخالفت کی ہے جواُن کا حشر ہوااِن کا بھی وہی ہوگا۔

گزشته اقوام کے واقعات:

الله تعالى فرمات بي كَنْ بَتْ قَبْلَهُ مُ قَوْمُ مُوْج جَمِلًا يا ان سے پہلے نوح ملایا ان سے پہلے نوح ملایا کی قوم نے ۔ انہوں نے نوح ملایا کو کہا تھا تک نَابْ اَشِد [قمر: ۲۵]" یہ برا احجموثا

اور بردا شرارتی ہے قائد اور عادقوم نے قرف کوئی کوالا کوئے اور فرعون نے اور بردا شرارتی ہے قام کے جھلا یا جو میخوں والا تھا۔ میخوں والا اس لیے کہتے تھے کہ جس کوسز ادبیا تھا اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھونکتا تھا کہ حرکت نہ کر سکے۔ اور یہ بھی لکھا ہے اس کے خیموں کو باند ھنے کے لیے جو میخیں لگاتے تھے وہ سونے جاندی کی ہوتی تھیں۔ اس لیے میخوں والا مشہور تھا۔ تو وہ فرعون جو میخوں والا تھا اس نے بھی جھٹلا یا۔ سورہ مومن آیت نمبر ۲۲ میں ہے: فرعون ، ہا مان اور قارون نے کہا سلجہ "کئاٹ" نیے جادو گر ہے بردا جھوٹا۔ " وَشَمُودُ وَ اور مُمود قوم نے جھٹلا یا صالح ملا یا صلح کے ۔ یہ جر کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ یہ علاقہ اور شمود قوم نے جھٹلا یا صالح ملا یا صلح کے ۔ یہ جر کے علاقے میں بڑے بہاڑ ہیں۔ طاکف اور تبوک کے درمیان ہے۔ اس علاقے میں بڑے برائے بہاڑ ہیں۔

ان لوگول نے حضرت صالح ملائے ہے کہا کہ اگر آپ اپنے دعویٰ میں ہے ہیں تو فلال چٹان سے اونٹنی نکالو۔ اور بعض تغییرول میں ہے کہ ساتھ بچ بھی ہو۔ حضرت صالح ملائے نے فرمایا کہ بید کام تو رب تعالیٰ کا ہے میں رب نہیں ہوں لیکن اگر میرارب میری مائید کرد ہے تو مان لو گے۔ کہنے لگے ہاں مان لیس گے۔ لیکن ان کے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا اور نہ ہم ما نیں گے۔ جیسے کہا وہ ت ہے۔

### نەنومن تىل ہونەرادھا ئاپچ

ایک بڑی مضبوط چٹان پر انھوں نے ہاتھ رکھا۔اللہ تعالی کے تکم سے چٹان پھٹی او ٹمنی نکل کر باہر آگئی۔حضرت صالح علیدے نے فر مایا ہدنہ ناقة الله لکم ایة [الاعراف: ۲۷] لیکن یقین جانو کہ اتنابر اکر شمہ اور مجزہ د کھے کر بھی کوئی ایمان نہ لایا۔بس جو پہلے ایمان لا چکے تھے۔ تو فر مایا شمود قوم مجٹلا چکی وقو مُرکؤ ہے۔ اور لوط علیدے کی قوم نے چکے تھے، لا چکے تھے۔ تو فر مایا شمود قوم مجٹلا چکی وقوم کے اور لوط علیدے کی قوم نے

جھٹلایا۔حضرت لوط ملاہی اصل عراق کے رہنے والے تھے۔حضرت ابراہیم ملاہیے کے حقیقی بھتیجے تنصان کوالٹد تعالیٰ نے سدوم شہراوراس کے آس یاس کی بستیوں کی طرف نبی بنا کرمبعوث فر مایا \_ زرخیز علاقه تھاان لوگوں نے ان کیشکل وصورت ،اخلاص ،کر دار کو و کیوکرلز کی کارشتہ بھی دے دیا۔ حالا تکہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں ہے رشتہ بھی ہے۔ لڑ کی دے دی ایمان قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ بیوی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ البتہ دویا تین لڑکیاں تھیں وہ اینے والد کے عقیدے پڑھیں اور چندغریب لوگ بھی تھے جو ایمان لائے اور وہ ان کے ساتھ ایک حویلی میں رہتے تھے۔ ایک ہی گھرتھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس قوم کواندھا کیا، پھرآ سان سے پھر برسائے ، پھر جبرائیل مالیا ہے ڈراؤنی آ واز نکالی جس ہے سب کے کلیجے بیعث گئے ، پھرز مین کواٹھا کرالٹا کر کے بیجنگ دیا۔ فرمايا وَأَصْحُتُ لُنْكَةِ - ايكه كامعنى جنگل -اور جمثلا يا جنگل والول في -به حضرت شعیب ملائے کی قوم تھی ۔ شہر کا نام تھا مدین۔ اس کے آس یاس بروا جنگل تھا اس لیے ان کو جنگل والے بھی کہتے ہیں۔ان کی طرف الله تعالی نے شعیب مالیا ہے کومبعوث فر مایا۔حضرت شعیب ملاسلام کی صرف لڑ کیاں تھیں لڑ کا کوئی نہیں تھااپنی ضرورت کے لیے بمريال ركھي موئي تھيں ان كے دودھ برگزارا موتا تھا۔ بيجياں ہي چراتی تھيں۔عرصه دراز تك ان كوشعيب مالية في تبليغ كى اور مجها يا مكروه ايمان ندلائ ران برالله تعالى في زلزلہ طاری کیا اور جبرائیل مالیے نے جیخ ماری جس سے بیسب کے سب تاہ ہو گئے اور ان کے لیے ظلم کا لفظ بھی آیا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ بھی بری۔

فرمایا اُولِیِكَ الْأَخْرَابُ يمى بوت بونے گروہ تھے جو تاہ ہوئے اِن کُراک الْاَحْرَابُ الْمِی سے یہ بوٹ کے سب گرجمٹلایا انہوں نے بینجبروں کو گئے اِلْاَک ذَبَ الرَّسُلَ نہیں تھے یہ سب کے سب گرجمٹلایا انہوں نے بینجبروں کو

فَحَقَّ عِقَابِ پِسِ لازم ہوگیاان پرمیراعذاب اصل میں عِقَابِی تَفاکِم نی مُرکئی۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ مَلَ کُی کُن کی لیے بیان فر مائے کہ پنجیبروں کو جن لوگوں نے ساحر کذاب کہ کر جھٹلایا وہ تباہ وہر باد ہوئے۔ ای طرح اگریہ بازند آئے تو یہ بھی ہرباد ہوجا کیں گے۔

بخاری شریف کی روایت کے مطابق سب سے پہلے اللہ تعالی اسرافیل علیہ کو پیدا کریں گے وہ بگل پھوکلیں گے توساری دنیازندہ ہوکر اکمٹھی ہوجائے گی۔ جہال وہ بگل پھوکلیں گے مشرق والے ،مغرب والے ،شال ،جنوب والے انسان ،جنات ،حیوان ، کیڑے کوڑے ،سمندر کی محیلیاں تک بجیب منظر ہوگا ہرا ایک کوابی ابنی بڑی ہوگی کہ نہ معلوم آج میرے ساتھ کیا ہوگا ۔ تو فر مایا یہ اس فخہ کا انتظار کر دہ ہیں کہ جس کے لیے وقفہ ہیں ہوگا درمیان میں فرشتہ سائس نہیں لے گا۔ وَقَالُوْا اور کہا کا فرول نے دَبَنَا وَقَعْنِیں ہوگا درمیان میں فرشتہ سائس نہیں لے گا۔ وَقَالُوْا اور کہا کا فرول نے دَبَنَا عَمِیْلُ اللہ اللہ کے کا انتظار کر دے ہوتا ہے۔ بیجھنے کے بیا آب اس کو ایس اس کے کا غذکو کہتے ہیں جو سرکاری احکام کے لیے ہوتا ہے۔ بیجھنے کے بیا آب اس کو وارنٹ کہ یہ ہیں ، وارنٹ گرفآری ۔جلدی کر دیں ہمارے وارنٹ کی یعنی ہمار اوارنٹ ہمیں وارنٹ کی دین ہمار اوارنٹ ہمیں ، وارنٹ کہ لیس ، وارنٹ گرفآری ۔جلدی کر دیں ہمارے وارنٹ کی یعنی ہمار اوارنٹ ہمیں

دے دو۔ بیانہوں نے استہزاء کیا کہ تم کہتے ہو قیامت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت گے۔
گی، ہمارا وارنٹ ابھی ہمیں دے دو۔ قَبْلَ یَوْع الْجِسَابِ حساب کے دن سے پہلے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِضْدِ عَلیٰ مَا یَقُولُونَ آپ صبر کریں ان باتوں پرجو وہ کرتے ہیں۔ آپ مَنْ ہُی کہتے ہیں، مجنون اور شاع بھی کہتے ہیں، مفتری اور کذاب بھی ہیں۔ آپ مَنْ ہُی کہتے ہیں۔ مجب آپ مَنْ ہُی کے پاس سے کہتے ہیں۔ جب آپ مَنْ ہُی کُورُ الِهَدَّ کُمُ اللهَ ہِی استہزاء کی کہ اُلمَ الّذِی یَدُورُ اللهَدَّ کُمُ اللهَ اللهِ کُورُ اللهَدُی کُورُ اللهَدُی کُورُ اللهَدُی کُورُ اللهَدُی کُورُ اللهُ تعالیٰ وَرَاح ہُی استہزاء کی وَشْس کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فعل بھی استہزاء ، ہر طریقے ہے آپ میں اور یو کریا ہے تمہارے معبودوں کی ۔' قولاً بھی استہزاء فعل بھی استہزاء ، ہر طریقے ہے آپ میں اور پرمبر کریں۔
فعل بھی استہزاء ، ہر طریقے ہے آپ میں اور پرمبر کریں۔

# تذكره حضرت داؤد علاليله:

وَاذْ كُرْ عَبْدَ نَادَاوُدَ ذَكر كر جارے بندے داؤد مَالَئِلِي كا حَضرت داؤد مَالَئِلِي انبياء بن اسرائيل ميں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان كوز بورجيسى كتاب عطافر مائی ۔اس علاقے كا افتد اربھی ان كوديا۔ يہ خليفة الله فی الارض تھے۔ ذَاالْاَئِدِ ۔ اَیْن، یَدُ کی جمعے ہیں گامعنی ہے ہاتھوں کا معنی ہوگا ہاتھوں والا یعنی اپنے ہاتھوں سے كام كرتے تھے اپنے ہاتھوں سے كام كرتے تھے اپنے ہاتھوں سے كمائی كرتے تھے۔ زرہ اور خود بناتے تھے۔ كافی خاندان تھا ہاتھوں سے محنت كركان كو كھلاتے تھے جتنا عرصہ بھی حكم ان كی ہے بیت المال كی رقم كو ہاتھ نہيں لگایا، اپنی ذات برخرج نہيں كيا۔ كتنی بردی بات ہے۔

حضرت عثمان روا تعلی بارہ سالہ خلافت کے ذمانے میں قوم کی رقم یعنی بیت المال سے اپنی ذات یا اہل خانہ پر ایک پیسہ بھی خرج نہیں کیا۔ فرمایا اللہ تعالی نے مجھے بہت دیا

ہے بیت المال کے بیسے کی ضرورت نہیں۔ باقی تینوں خلیفوں نے ضرورت کے مطابق بیت المال سے لیا ہے کیونکہ ان کے ذاتی وسائل اسے نہیں تھے۔

حضرت ابو بکرصدیق بڑتنے نے مدینہ منورہ سے باہر سلع کے مقام پر کپڑے کی چند کھڈیال لگائی ہوئی تھیں ۔ سوتر اور مزدوری ان کو دے آتے تھے اور تھان ان سے لے آتے تھے۔ دکان نبیں تھی کندھے پرر کھ کر باز اراور گلیوں میں پھیری لگاتے تھے۔خلیفہ بنائے جانے کے بعد وقت نہیں تھا کہ جا کرتھان لائیں اور پھیرے لگائیں۔ دو جار دن کافی پریشان رہے۔ایک دن نماز پڑھانے کے بعدفر مایا کہ میری بات س کرجانا۔ بخاری شریف کی روایت ہے فر مایا کشمیس معلوم ہے کہ میں اپنے گھر کے افراد کا خرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مہیا کر لیتا تھا اب مجھے فرصت نہیں ہے کہ نماز پڑھانی ہے جمعہ پڑھانا ہے، جھروں کے فصلے کرنے ہیں مسائل بتانے ہیں ، دیگر مسائل ہیں لہٰذایا تو خلافت کسی ایسے خص کودے دوجو مالی لحاظ ہے مضبوط ہویا مجھے بیت المال سے وظیفہ دو۔ میں انسان موں میرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے۔ چنانچہ بچیس درہم ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا کہ مشکل کے ساتھ اس سے وقت یاس کرتے تھے۔حضرت عمر رہاتد اور حضرت علی رہاتہ بھی ہیت المال ہے وظیفہ لیتے تھے اتنا کہ جس ہے گزارا ہوسکے۔

تو حضرت داؤد مالیے اپنیاتھوں سے کما کرگز اراکرتے تھے۔ تو ذاالائید کا ایک معنی تو یہ کرتے ہیں اور یہ کا معنی توت کا بھی ہوتا ہے کہ عبادت میں بڑے تو ی ایک معنی تو یہ کرتے ہیں اور یہ کا معنی توت کا بھی ہوتا ہے کہ عبادت میں بڑے تو کہ ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ رات کے تبن جھے کے ہوئے تھے۔ آدھی رات تک سوتے بھر دو گھنے جا گئے اور عبادت کرتے بھر سو جاتے ہوئے۔ تو بڑی قوت والے تھے اِنّے آوَا ہے جاگے اور عبادت کرنے والے تھے اِنّے آوَا ہے۔ تو بڑی قوت والے تھے اِنّے آوَا ہے۔ بھی دور جوع کرنے والے تھے اِنّے آوَا ہے۔ بھی دور جوع کرنے والے تھے اِنّے آوَا ہے۔ بھی دور جوع کرنے والے تھے اِنّے آوَا ہے۔ بھی دور جوع کرنے والے تھے اِنّے آوَا ہے۔ بھی دور جوع کرنے والے تھے اِنّا

سَخُرْنَاالْجِبَالَ مَعَدُ بِالْعَشِي بِحِطْ بِهِم فَى مُحْرَكُرُديا بِهَارُون كُواس كَماتُه يُسَيِّخْنَ جُونِي بَهِم فَرَكُ بَهِم وَالْإِشْرَاقِ اور كَ كُونت بِس وتت مورج يَرُ هتا تقا حضرت واؤد مَالِيه كامجره تقا كه جب وه بِهارُول ك پاس بحان الله يرُ هتا تقا حضرت واؤد مَالِيه كام جره تقا كه جب وه بِهارُول ك پاس بحان الله يرُ هت تق يهارُ بحى ساتھ سجان الله يرُ هت تق -

وَالطَّيْرَ اور بِرند ہِ بِمِى سِجانِ الله بِرْ حَتَّ تَصَاوِ ہِ اور بِرْ اور بِرْ یاں وغیرہ داؤد مالیے ہے ہی جھا تا تھا جیسا کہ میں سِجانِ اللہ کہہ رہا ہوں اور تہمیں بھان اللہ کہتے تھے اور ایسے ہی جھا تا تھا جیسا کہ میں سِجانِ اللہ کہہ رہا ہوں اور تہمیں بھا رہا ہے۔ مَحْشُورَةً جمع کیے ہوئے گا گا آ قَابَ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے ان کے تابع تھے پہاڑ بھی ، پرند ہے بھی۔ یہ ان کے معرف ان کے مقبوط کیا اس کے ملک کو۔ مصرت داؤد مالیے کو حکومت کی پوری گرفت حاصل تھی۔ برز نے منظم تھے کیا مجال کہ چوری ویک ہو یہ ہو یا کوئی بدمعاشی کر سکے یا کسی کی نیند میں خلل ڈال سکے۔ آج کل کی حکومتوں کی تو گئی ہو یا کوئی برمعاشی کر سکے یا کسی کی نیند میں خلل ڈال سکے۔ آج کل کی حکومتوں کی تو کوئی گرفت نہیں ہے۔ اخبارات اٹھا کرد کیموتو ڈیکٹی مثل وغارت ، ہیرا پھیری ، گھپلوں کوئی گرفت نہیں ہے۔ اخبارات اٹھا کرد کیموتو ڈیکٹی مثل وغارت ، ہیرا پھیری ، گھپلوں

کے سواکوئی شے نظر نہیں آتی ۔ پھر کیاعوام اور کیا حکمر ان سب برابر ہیں۔

توفر مایا کہ ہم نے ان کے ملک کومضبوط کیا وَاتَیْنَا اُلَجِ اُلْجِ عَیْمَ اور عطاکی ہم نے ان کودانائی۔ بڑے حکیمانہ انداز میں حکومت کرتے تھے وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور فیصلہ کن خطاب دیا۔ ایسی دوٹوک بات کرتے تھے کہ سب کوآسانی سے ہجھ آتی تھی۔ بعض آدمی موہوم بات کرتے ہیں کہ ہرآ دی ان کی بات کو بجھ نہیں سکتا خاص طور پریہ جوسیاسی فتم کے لوگ ہیں تاکہ وقت پر انکار بھی کرسکیس اور کہنے کو کہہ بھی سکیس ۔ لیکن حضرت داؤد مالئیلے بڑی کھری اور واضح بات کرتے تھے۔

\*\*\*

# وَهَلُ أَتْكَ

﴿ نَبُوُ الْغَصَيْرِ إِذْ تَسُورُ وِ الْمِعْرَابِ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْدَ فَفَرْءَ مِنْهُمْ قَالُوْالَاتَخَفَّ خَصَّمْن بَعْي بِعَضْنَاعَلَى بَعْضِ فَاخْلُمُ بِيُنَا بِالْحُقِّ وَلاتُثْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سُواءِ الصِراطِ ﴿ إِنَّ هٰنَا آخِي لَهُ تِسْعُ وَ تِسْعُوْنَ نَغِيلًا وَلِي نَعِيكُ وَاحِدًا اللَّهِ فَقَالَ آكُفِلْنِيهَا وَعَرَّفِ فِي الْغِطَابِ® قَالَ لَقَلُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَيَتِكَ إِلَى نِعَاجِهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن الْعُلُطَآءُ لِيَبْغِي بَعْضُهُ مُعَلَى بَعْضِ الْالَّذِينَ الْمُؤَاوَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ وَقَلِيْكُ مَّا هُمْ وَخُنَّ دَاؤُدُ أَنَّهَا فَتُنَّهُ فَاسْتَغْفُرُ رَبَّهُ وَ الم خَرِّرَاكِعًا قُانَابُ اللهُ فَعُفْرُنَالُهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدُنَالُوْلُغِي وَ حُسْنَ مَايِ ٩ يَكَ اوْدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاخْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعُقِّ وَلَا تَبِّيرِ الْهُولِي فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الْقَالَ النين يضِلُون عن سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مَا أَنْ وَايَوْمَ ع الحساب

وَهَلَ اللّهُ اوركيا آئى ہے آپ كے پاس نَبُو الْخَصْمِ خَرجَهُ الْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بَعْضِ زیادتی کی ہم میں سے بعض نے بعض پر فاخگذ بیننا پی آپ فیصلہ کردیں ہارے درمیان بانعقی انصاف کے ساتھ وَلا تُشطِظ اورزيادتى نهري والهدئة اورهارى راهمائى كري إلى سواءالقسراط سيد هراسة كى طرف إنَّ هٰذَآآخِي بِشك بيمرا بِعالَى م لَهُ تِنْ عَج وَيَسْعُوْنَ نَعْجَةً ال كياس نانو عدنبيال بي وَلِي نَعْجَةً وَاحِدةً اور میرے پاس ایک ونبی ہے فقال پس اس نے کہا آ کفلنیما بیمیری كفالت من درو وعَزَّني في الْخِطَابِ اورغالب آكيا مجم يركفتكو كرنے ميں قال فرماياداؤدمائيا نقذظلمك البية عقيقاس نے زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ بِسُؤالِ نَعْجَیّل تمہاری دنی ما تگ کر الی نِعَاجِهِ این دنبیول کے ساتھ ملانے کے لیے وَإِنَّ کے نِیرًا اور بے شک بهت المن قِن الْخُلَطَآءِ شريك لَيَبْغِي بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ البت زیادتی کرتے ہیں بعض ان میں ہے بعض یہ اِلّاالَّذِین اَمَانُوا مُروولوگ جو ايمان لائة وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور عمل كي انهول في الجه وَقَلْدُ مَا هُمْ اورالياوك بهت كم بين وَظَنَّ دَاوْدُ اوريقين كرلياداوُ وعاليا في أَنَّمَافَتَنَّهُ كمهِ بشك بم ن ال كوآ زمائش مين والاب فَاسْتَغُفَرَ رَبَّهُ لِينَ اسْ فِمِعَافِي مَا فَي اللَّهِ اللَّهِ الدَّر وَخَرَّ رَاكِمًا اوركر كَ ركوع مِن قَانَاتِ اوررجوع كيا الله تعالى كي طرف فَعَفَرُ نَالَهُ ذُلِكَ

پس ہم نے معاف کرویاان کا یقصور وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَوْ لَفَی اور بِشکان کے لیے ہمارے ہاں مرتبہ و محسر ماپ اورا چھا محکانا یداؤہ اے داؤد مالیے اِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیْفَة فِی الْاَرْضِ بِشک ہم نے بنایا ہے آپ کو فلیفہ زمین میں فاخے مُبین النّاسِ بِالْحَقِی پی فیصلہ کریں لوگوں کے فلیفہ زمین میں فاخے مُبین النّاسِ بِالْحَقِی پی فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان انساف کے ساتھ وَ لَا تَدِّیعِ الْهَوٰی اور نہ پیروی کریں خواہش کی فیضلگ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ پی سِیدِی اللّٰہ قالی کے داستے سے فیضلگ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ جو بہک جاتے ہیں اللّٰہ تعالی کے داستے سے اللّٰہ تعالی کے داستے ہے کہ بھلادیا انہوں نے حساب کے دن کو سے ہما تھا ہے تاہوں نے حساب کے دن کو ساتھ آج کی آیات کے مضمون کا تعلق حضرت داؤد مالیے کی ذات گرائی کے ساتھ آج کی آیات کے مضمون کا تعلق حضرت داؤد مالیے کی ذات گرائی کے ساتھ

تفسير مردود:

اس واقعہ کے متعلق ایک تو وہ خرافات ہیں جو بائل کتاب مقدی میں درج ہیں۔
بائبل وہ کتاب ہے جس پر یہودی اور عیسائی اعتاد کرتے ہیں۔ یہ چھتیں صحیفوں پر مشمثل
ہے۔ تورات ، زبور ، احبار ، پیدائش ، ملاکی انجیل ، مکاشفہ سلاطیں وغیرہ صحیفوں کا مجموعہ
ہے۔ اس میں حضرت داؤد علاہ کے بارے میں الیی خرافات درج ہیں کہ کوئی باضمیر
مسلمان ان کوشلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان خرافات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد
علاہ کا آیک صحافی تھامتی اور تیا۔ اس کا مکان حضرت داؤد مالیا ہے مکان کے ساتھ متصل

تھا۔اس کی بیوی برسی خوب صورت تھی ۔جس کا نام بت سبع تھا۔ایک دن داؤد ملالیا مہلنے کے لیے اینے مکان کی حصت پر گئے صحابی کی بیوی نہار ہی تھی ان کی نگاہ اس پڑگئے۔ وہ عورت انتہائی خوبصورت تھی۔ آ دمی بھیج کراس کواینے پاس بلوالیا۔العیاذ بالله نقل کفر کفر نیاشد۔ داؤد مالیا نے اس کے ساتھ صحبت کی جس سے وہ حاملہ ہوگئی۔ خاونداس کا جہاد کے لیےمحاذیر گیا ہوا تھا کئی مہینوں کے بعد جب اس کے خاوند کی واپسی کا وفت قریب آیا تو بي بي گھبرا گئي كه جب ميرا خاوند گيا تھا تو اس وفت ميں حامله نہيں تھي اور اب حامله ہو گئي ہوں۔ تو خاوند کے سامنے کیسے سرخروہوں گی۔ داؤد علائے نے فر مایا کوئی بات نہیں میں خلیفة الله مول میں اس کوایسے محاذ پر جمیجوں گا کہ جہاں سے وہ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ چنانچەاس كوايك محاذ پر بھیج كرشهيد كرا ديا۔ پھراس كى بيوى كے ساتھ خود نكاح كرليا العياذ بالله ثم العياد بالله ثم العياد بالله \_كوئى مسلمان ان خرافات كوتتليم كرنے كے ليے تيار نہيں ہے۔ پیغمبر کی ایک بیوی بھی نہ ہو پھر بھی ایسا کا منہیں کرسکتا چہ جائے کہ داؤد ماہیا ہے ک ننانو ہے بیویاں تھیں اور لونڈیاں ان کےعلاوہ تھیں۔ وہ ایبانغل کب کر سکتے تھے۔

سورہ بوسف میں مذکور ہے حضرت بوسف ملائے کا واقعہ کہ زلیخانے ان کو برائی کی دعوت دی تو انہوں نے مسعکا ذَاللّٰهِ إِنَّه دَبِی اَحْسَنَ مَثْوَای کہہ کراس کی ساری شرارتوں کی زنجیروں کو کاٹ کرعزت بچائی حالانکہ ان کا شباب عروج پر تھا اور شادی بھی شہیں ہوئی تھی لہٰذا داؤد ملائے کے متعلق سب خرافات ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق مہیں ہے۔

بعض مفسرین نے اس واقعہ کی میتبیر کی ہے کہ خرابی تو کچھ ہیں ہوئی صرف رائے پر چلتے ہوئے اس عورت مرزگاہ پڑگئی اور خیال آیا کہ بیمبر کی ہیویوں میں شامل ہوتی تو کیا اچھاہوتا۔ اس ہے آ مے کوئی کارروائی نہیں ہوئی اس طرح دھودھوکراور چھان کراس واقعہ کو پیش کیا ہے گریہ بات بھی بڑی بعید ہے اور حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پنیبر کی نگاہ کسی عورت پر پڑے اور یہ خیال آئے کہ یہ میری ہوئی۔ وہ منکوحہ عورت ہے اس کا فاوند موجود ہے اس کے متعلق پنیبر کے دل میں ایس حسرت پنیبر کی شان کے فلان ہے اور بالکل بعید ہے۔ لہذا تیجیر بھی صحیح نہیں ہے جو بعض مفسرین نے کی ہے۔ فلان ہے اور بالکل بعید ہے۔ لہذا تیجیر بھی صحیح نہیں ہے جو بعض مفسرین نے کی ہے۔ تفسیر مقبول:

سیح بات وہ ہے جوحدیث کی کتاب متدرک حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس مَنِينَ سے روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مَنِینَ نے اس کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت داؤ د ملائے کواللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھاور دانائی عطافر مائی تھی اوروہ بڑے نتظم تھے۔حضرت داؤد مالیے نے چوہیں گھنٹے عبادت کے لیے تشیم کرر کھے تھے۔اس طرح که آ دھا گھنٹہ ایک بی بی عبادت کرے گی ، آ دھا گھنٹہ دومری ، آ دھا گھنٹہ تبسری اور سحری کے وقت خودعبادت کریں گے ۔ چوہیں گھنٹے میں کوئی گھڑی الیی نہیں تھی کہ جس میں ان کے گھر ذکر وعبادت نہ ہوتی ہو۔اپنے اس حسن انتظام پر پچھ نازاں ہوئے کہ میرےگھر میں چوہیں گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کو بیناز کرنا پسند نہآیا کہ ایبا فخر کرنا پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے بھر یوں ہوا کہ حضرت داؤد مالیا ہے گھر کے حن میں عبادت میں مشغول تھے۔ان کے گھر کی دیوار پھلا مگ کر پچھلوگ اندرآ گئے حالا نکہ دیوار کافی بلندھی اور باہر چوکیداربھی تھے۔حضرت داؤد مائے اس ہے گھبرائے کہ یہ لوگ درواز ہے ہے کیوں نہیں آئے ۔ اتنی بلند دیواریں پھلانگ کر آئے ہیں چوکیدار کہاں گئے؟

طبعی طور پراس طرح گھرانے سے ایمان پرکوئی زونیس پرتی ۔ موئی مالیے اللہ تعالی کے جلیل القدر پنجیر ہیں۔ پاکیزہ وادی طوی میں نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا اے موئی مالیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا اے پروردگار! یہ میری لاتھی ہے۔ اس کے ساتھ میں فیک لگا تا ہوں اور اس کے ساتھ درختوں کے پتے جھاڑ کرا پی بریوں کے آگے ڈالٹا ہوں اور بھی کی جگہر خورت پڑجاتی ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا اس کو ڈالو۔ جب لاتھی کو ڈالٹ وہ وہ اور دھائی گی۔ سورۃ انمل آیت نمبر و اپارہ ۱۹ میں ہے وائی مُدہد و دکھی کو ڈالٹ وہ وہ اور دھائی گئے۔ سورۃ انمل آیت نمبر و اپارہ ۱۹ میں ہے وائی مُدہد و دکھی کے اس کو گڑا کو اور مت ڈرو کیا چھے مرکز نہیں دیکھا کہ سانپ موذی چیز ہے اس سے بچنا جا ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا خونی اس کو پیٹر کو اور مت ڈرو سے نو کیا جا ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا خونی اس کو بلے دیں گے پہلی عالت پر۔ "تو طبی طور پر دیمن کتے ، بلی سانپ وغیرہ سے ڈرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس سے طور پر دیمن کتے ، بلی سانپ وغیرہ سے ڈرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس سے ایمان پرکوئی زویر تی ہے۔ ایمان پر کوئی زویر تی ہے۔

تو داؤد عالی پریشان ہوئے کہ بیاتی بلند دیواریں پھلانگ کر کیے آگے اور چوکیدار کدھر گئے؟ بیہ ہوا کیا؟ اس پریشانی میں اس وقت کی عبادت اور وظیفہ تسبیحات بھی ذہمن سے نکل گئیں اور ان آنے والوں نے کہا حضرت! ہم دوفریق ہیں ہماری بات سنیں!

ایک نے کہا کہ بیر میراساتھی ہے اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دنبی ہے اور بیہ ہتا ہے کہ وہ دنبی مجھے دے دو کہ میری سوپوری ہوجا کیں۔

پاس صرف ایک دنبی ہے اور بیہ ہتا ہے کہ وہ دنبی مجھے دے دو کہ میری سوپوری ہوجا کیں۔

اور بڑے بخت لہجے میں میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور باتوں میں مجھ پر غالب آگیا ہے۔

اور بڑے میری دادری کریں اور حق وانصاف کا فیصلہ کریں۔ حضرت داؤد عالی نے ان کی با تیں سین اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبیہ فر مائی لیکن عبادت کا سار اوقت اسی فیصلے میں با تیں سین اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبیہ فر مائی لیکن عبادت کا سار اوقت اسی فیصلے میں

گزر گیااور جس حسن انظام پر فخر تھااور نازاں تھے وہ قائم ندر کھ سکے مسیح بات یہی ہے باقی سب خرافات ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَهَلَ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل خرجه الرف والول كي إذات والنخراب - سود عربي زبان مين ديواركوكمة ہیں اور تسبود کامعنی ہوتا ہد بوار کا کھلانگنا۔جس دفت کھلانگی انھوں نے دبوار عبادت خانے کی محراب کامعنی کمرہ جس کمرے میں دہ عبادت کرتے تھے اِذْدَ خَلُوا عَلَى دَاوْدَ جب ده داخل موت داوُد مَالَظِيم كَ ياس فَفَرْعَ مِنْهُمْ لِي وه مُعراع ان سے داؤد عالیے ان کود مکھ کر گھبرا گئے کہ بید دیوار پھلا نگ کراندر کیوں آئے ہیں پہرے داركهال كيَّ ؟ اورده بهي مجه كيَّ كددا وُد مَاكِيم خوف زده موكَّ بيل قَالُوا كَهِ للَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا تَخَفُ آبِ فوف نه كري خَصْمُن بَغِي بَعْضَاعَلى بَعْضِ الم جُمَّارُ الرف والے ہیں زیادتی کی ہے ہم میں سے بعض نے بعض پر۔ ہم دوفریق ہیں ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے فاخگف بیننا بائحق مارے درمیان فیصلہ کریں حق كمطابق وَلَا تُشْطِطُ اورزياوتي نهري وَاهْدِنَا إلى سَوَاءِالصِّرَاطِ اور ہماری را ہنمائی کریں سیدھے راستے کی طرف۔ بیآنے والے اللہ تعالی کے فرضتے تھے انسان نہیں تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو بیہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانی شکل اختيار كريكتے ہيں اور كسى جھى شكل ميں آسكتے ہيں۔

حضرت جرائیل مالید عمو ما حضرت وحید بن خلیفه کلبی زائد کی شکل میں آتے تھے اور کسی موقع پر کسی دیہاتی کی شکل میں آشریف اور کسی موقع پر کسی دیہاتی کی شکل میں آشریف لاتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے تخضرت میں آئی کی مجد نبوی کے حن میں تشریف فر ماتھ عالبًا ظہر کا وقت تھا

ایک آ دی آ کر دوزانو ہوکر گھنے آپ ہائے کے گھنوں کے ساتھ ملاکر بیٹے گیا جیسے آ دی التحيات مين بينهما إوراين ماته أتخضرت يطيق كى رانون يرركه ديئة اورآب يلي ت سوالات شروع كردية كمايمان كياجيز ع؟ آب سائية في مايا أنْ تُومِنَ باللهِ وَمَلْنِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَدُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَلْدِ خَيْرِهِ وَشَرَّةٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ يوايمان جمل بدوسراسوال كيا كماسلام كياچيز ب؟ آپ من في في الما اللهم بيه الله تعالى كى عبادت كرواوراس كے ساتھ كى كوشر يك نه مشہرا و اور نماز قائم کرو اور فریضہ زکوۃ ادا کرو ادر رمضان شریف کے روزے رکھو۔ اس نے تیسر اسوال میکیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ منطق نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح خشوع وخضوع کے ساتھ ادا کرو کہتم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہوسوا گرتم اس کونہیں و سی تو وہ مصی و کیور ہا ہے۔ چوتھا سوال اس نے بیکیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ یہ قیامت کاعلم ان یانچے چیز وں میں سے ہے کہ جن کواللہ تعالیٰ کےسوا کوئی نہیں جا نتا۔ پھر وه آ دی چلا گیا۔

آخضرت ملا فرای و الذی نفیسی بیده قتم ہاں ذات کی جس کے قصے میں میری جان دات کی جس کے قصے میں میری جان ہے جب بھی جرائیل ملی میرے پاس آئے میں نے ان کو پہچان لیا مگر اس مرتبہ میں بھی نہیں پہچان سکا۔اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ جرائیل ملیہ تھے تمہارے پاس آئے تھے سوالات کے ذریعے تمہیں دین سکھانے کے لیے۔ تو فرشتے تمہارے پاس آئے تھے سوالات کے ذریعے تمہیں دین سکھانے کے لیے۔ تو فرشتے انسان کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔

تو وہ دونوں فرشتے تھے اللہ تعالی کی طرف سے امتحان کے طور پر آئے تھے ۔ تو

ایک نے کہا اِنَّ الْحِن بِ شک سیمرا بھائی ہودین لحاظے لَا تِسْعُ قَيْسُعُونَ نَعْجَةً الى كياس نانو عدنبيال بي قَلِي نَعْجَةً قَاحِدَةُ اورمر ع یاس ایک دنی ہے فقال پس اس نے کہا آخف نینما وہ بھی میری کفالت میں وعدو وَعَزَّ فِي إِنْ خِطَابِ اور تُقتَّكُومِي مِهِ بِإِعَالِبَ آجاتا ہے۔ جب بات كرتا بي توسخت كرتا بميرالحاظ بيس كرتا قال حضرت داؤد ماييم في فرمايا لقد ظَلَمَكَ البَيْحَقِق اس فريادتي كى بتر الماته بسؤال نَعْجَتِك تمهارى ونی ما تک کر الی نِعَاجِه این دنبیول کے ساتھ ملانے کے لیے۔

بدایک واقعہ ہے سمجھانے کے لیے اس کے سواجتنے تھے ہیں بے حقیقت ہیں ان میں ہیں پڑنا جا ہے وَ إِنَّ كَثِيْرُ الْمِنَ الْمُلَطّاءِ اور بِي شك بہت سارے شريك لَيَبْغِيُ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ البته زيادتي كرتے ہيں بعض ان ميں سے بعض ير اللا الَّذِيْنَ المَنْوُاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ مُروه لوك جوايمان لائ اوممل كرتے بي اجھ ليكن وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ اوراليه لوگ بهت كم بين كهمى كے ساتھ شريك بھى مول قولاً عملاً زیادتی بھی نہریں۔رب تعالی نے بالکل حق فرمایا ہے وظری داؤد اوریقین کرلیا داؤد ماليا مجھ كے أنكافتنه كه بے شك م نے ال كوآزمائش ميں والا بىك انہوں نے اپنے حسن انظام برفخر و ناز کیا تھا کہ میرے گھر میں چوہیں گھنے عبادت ہوتی ہے کوئی وقت خالی ہیں ہوتا۔ اب سمجھ گئے کہ بیسارارب تعالی کی توفیق سے ہوتا ہے فَاسْتَغْفَرَ رَبُّ اللَّهِ اللَّهِ مَعَافَى مَا تَكَى اللَّهِ مِن مَا فَي مَا تَكَى اللَّهِ مِن عَجو ایے حسن انتظام پرفخر کیا تھاوہ کچھنیں ساراآ پ کی توفیق ہے۔

# أتخضرت علي سے يہود يوں كے تين سوالات:

اس طرح کا واقعہ آنخضرت مَنْ اللَّهِ کے ساتھ بھی چیش آیا کہ آنخضرت مَنْ اللَّهِ کے ساتھ بھی چیش آیا کہ آنخضرت مَنْ اللَّهِ کے ساتھ بھی چیش آیا کہ آنخضرت مَنْ اللَّهِ کے ساتھ بھی چیش آیا کہ آنخضرت مَنْ اللَّهِ کَا اللَّهِ مَنْ سُوال کیے۔

- ایک بیکروح کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جب تک جان دار کے اندر ہوتی ہے تو وہ
   زندہ ہے اور جب نکل گئی تو مرگیا۔
  - ۲ دوسراسوال کهاصحاب کهف کون تصان کی تعداد کتنی تھی؟
  - ا تیسراسوال که ذوالقرنین کون بزرگ تصان کاقصه کیا ہے؟

فرمایا اس نے اپ بروردگار سے مغفرت طلب کی و خور دَاکِعًا اور گرگئے اور گرگئے دکوئے میں وَانَاب اور رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف ۔ بیجد ہوائی آیت ہے جس جس نے سی ہے اس پر سجدہ لازم ہوگیا ہے ۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں۔ باوضوہ وہ کپڑے صاف ہوں ، جگہ پاک ہو، قبلے کی طرف رخ ہواور میں شرائد کے لیے ہیں۔ باوضوہ وہ کپڑے صاف ہوں ، جگہ پاک ہو، البتہ نقلی نماز ان اوقات میں میں سیجدہ چونکہ واجب ہے لہٰذا طلوع فجر کے بعد بھی کر سکتے ہو۔ البتہ نقلی نماز ان اوقات میں

جائز نہیں ہے۔ می صادق کے بعد تحیۃ الوضوء اور تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے ۔ کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ میں ، سجدہ تلاوت کر سکتے نہیں پڑھ سکتے ۔ ہاں! میں صادق کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں ، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور یہی تھم ہے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک۔

سجدہ تلاوت کا طریقہ بیہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کرسجد ہے میں چلا جائے ، تین ، یا کچے یا سات مرتبہ بیج بر حکراللہ اکبر کہ کر سجدے سے سرافھائے۔اس میں التحیات مبیں ہے۔ وائیں بائیں سلام پھیرنائبیں ہے۔اللد تعالی فرماتے ہیں فَعَفَرْ نَالَدُ پس ہم نے بخش وياان كو ذلك ميقسور حسن انظام برنازكر في والا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَو لَفِي اورب شک داؤد مالیا کا ہمارے ہاں برامقام ہے و تحسر سے مال اوراج عامعانا ہے يداؤد اعواوُوماك وأناجَعَلْناتَ خَلِيفَة في الأرض بشك بم في بنايا بآب كو زمين مس خليفه فَاحْدُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ لِي فِيصِلْدُ رَسِ الوَّول ك درميان حق کے ساتھ ۔ حق والا فیصلہ کریں و لَا تَتَبع الْهَوٰی اورخواہش کی پیروی نہ کریں فَيْضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ پس بي تحجه الله تعالى كرات سے بهكاد \_ كى \_ بھى بھى ابنى ذات پراعتماد نہ کریں بلکہ کہو کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہوتے ہیں اِنَّالَّذِيْنِ يَضِلُونَ عَنْسَبِيْلِ اللهِ بِمُثَك وه لوگ جوبهك جاتے بي الله تعالى كے رائے سے لَهُ عُدَاتِ شَدِيْدٌ ان کے ليے خت عذاب ہے۔ كيول؟ بِمَانَسُوايَوْمَ الحساب ال لي كم بعلاد يانهول في حساب كدن كوراس كى تيارى نبيس كى اس لي سز اہوگی۔

وماخكفنا التساء والأرض وماينتهما باطلاذ لكظن الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ التَّارِ الْمُرْجُعُ لَ الَّذِينَ المواوع لوالصلات كالمفيدين في الأرض ام بجعل المتقين كَالْفَجَّارِ @ كِتْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرِكً لِلكَّبِّرُ وَالنَّتِهِ وَلِيَتَنَّكُّرُ أُولُوا الْكَلْيَابِ ﴿ وَهُمُنَا لِدَاوْدِ سُلَيْهُ نَ يَعُمُ الْعَيْدُ آَكَةً آوَابُ أَلَا اللَّهِ الْعَيْدُ آكَةً آوَابُ أَلَا أَنْ اللَّهُ أَلَّا اللَّهُ اللَّ عُرِضَ عَلَيْهِ وِيالْعَثِيِّ الصَّفِينْ الْحِيادُ فَقَالَ إِنَّ ٱحْبَيْتُ حُبّ الْخَيْرِعَنْ ذِكْرِرِ بِي حَتَى تُوارَتْ بِالْحِيَابِ ﴿ وَهُومَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْكًا بِالسُّوْقِ وَالْكِعْنَاقِ ﴿ وَلَقَالَ فَتَنَاسُلَيْمُنَ وَالْقَبْنَاعَلِي كُرْسِيَّهُ جَسَرٌ اثْمُ إِنَّابُ قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًالًا يَنْبَغِيْ لِرَحْدِ مِنْ بَعْدِي أَلِكَ انْتَ الْوَقَابُ فَكَوَّالُهُ الرِيْعَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَأَءً حَيْثُ أَصَابَ ٥

في الأرْضِ ان الوكول كي طرح جوفساد ميات بين زمين ميس أَمْ يَنْجُعَلُ المُتَّقِيْنِ كَالْفَجَّارِ يَا مُم كردي كَ يرميز گاروں كوفاسقول كى طرح سِينت مُبْرَكَ بركت والى م يُبَدَّبُّ وَاليَّهِ تَاكَةُ وروْفكركرين اس كي آيات مِن وَيْيَتَذَكِّرَ اورتاكه فيحت حاصل كري أولُواالْأنْبَابِ عقل مند لوگ وَوَهَبْنَالِدَاؤُدَسُلَيْهُوبِ اورعطاكياجم في داؤد مايد كوسليمان مايد يغمر الْعَبْدُ بهت احجها بنده تها إنَّهَ أَوَّاتِ بِيشك وه رجوع كرنے والاتها إذ عُرضَ عَلَيْهِ جس وقت بيش كيے گئے الل ير بالْعَشِي مجھلے پہر الصّفِنْ الصّلِكُورُ ما الْجِيَادُ تيزرفار فَقَالَ يس انهول فِرمايا اِنْيَ اَحْبَبْتُ بِي مُلِي فِي مِن عُرِت كَلَّ مُحِبِّ الْخَيْرِ مَال كَي مُحِبِّ عَنْ ذِكْرِرَ بِيُ الْخِرْبِ كَى يَاوْكِ لِي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ يَبِالْ تَكْ كَه وه عَائب مو كُنَّ يردے كے بيجيے رُدُّوهَا عَلَيَّ لُونًا وَان كُومِجُه ير فَطَفِقَ مَسْمًا بِالسَّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ لِي للَّ سَعَ وه جَمَارُ نِ ال كَ كَرُونُول اور يندليون كو وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمُوسِ اور البعد تحقيق بم في آزمائش مين والا سلیمان ملید کو وَالْقَیْنَاعَلی گزیسیّه اورجم نے ڈال دیاان کی کری پر جَمَدًا ایک دھڑ شُخّانَات پھراس نے رجوع کیا قال کہا رہ اغْفِرُ إِنَّ الهمير ارب مجهم بخش والله وَهَبْ إِنْ مُلْكًا اورعطا كر مجه

ایباملک قلین بنیفی لاکت جونه لاکن ہوکی کے لیے قرن بغین میرے بعد اِنگاک اَنْتَ الْوَهَا بُ بِ شک آپ ہی دینے والے ہیں فَسَخُرُنالَهُ الرِیْحَ پِی تَالَّیْ اللّٰک اَنْتَ الْوَهُمَ اللّٰک کِهُواکُو بَجْدِی بِاَمْدِهِ وَوَ چَلَی شی اس کے ہواکُو بَجْدِی بِاَمْدِهِ وَوَ چَلِی شی اس کے ہواکُو بَجْدِی بِاَمْدِهِ وَوَ چَلِی شی اس کے ہواکُو بَجْدِی بِاَمْدِهِ وَوَ چَلِی شی اس کے ہواکہ میں اللہ بی اس کے ہواکہ میں اس کے ہواکہ بی میں ان کے ہواکہ بی میں ان کی میں ان کی میں ان کے ہواکہ بی میں ان کی میں ان کی میں کے ساتھ دُیْکُ آ میں کے ہواکہ بی کے ساتھ دُیْکُ آ میں کے ہواکہ وہ جانا چا ہے تھے۔ ابوالہ آیا ہے :

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہک گئے ان

کے لیے بخت عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کوفر اموش کردیا چاہے

زبان سے کیا یا عمل سے کیا کہ جوآ خرت کی تیاری نہیں کرتا آ خرت کی فکر نہیں کرتا اسے

آ خرت کی پروانہیں ہے تو اس نے عملاً آخرت کوفر اموش کردیا ہے۔ اگلی آ بیت کر بہہ میں

اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام ذکر فر مایا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں و متاخلقاً السّماء والا زخص اور نہیں بیدا کیا ہم نے آسان اور زمین کو و متابیّہ کہ اباطلا اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے باکار مثال کے طور پردیکھوایہ مجدتمہارے سامنے ہے اس کی دیواریں ہیں، چپت ہے ، فرش ہال کے طور پردیکھوایہ مجدتمہارے سامنے ہے اس کی دیواریں ہیں، چپت ہے ، فرش ہے ۔ کیا اس کے بنانے والے نے ہے مقصد بنائی ہے؟ نہیں بلکہ اس لیے بنائی ہے کہ لوگ اس میں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، الله تعالی کا ذکر کریں، دینی مجالس ہوں ۔ تواس چھوٹی سی بناکا کوئی مقصد ہے تو اتنا بڑا آسان اور زمین کیا الله تعالی نے بے مقصد بیدا کیے ہیں اس کا کوئی مقصد ہیں ہے؟

دیکھو! مدرسہ، کالج، یو نیورٹی یا کوئی ادارہ بنتا ہے اس کا ایک نصاب ہوتا ہے پھر اس کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ جو اس کے امتحان کا دن ہوتا ہے اس کا نام یوم حساب ہے۔ اس طرح الله تعالى في زمين آسان بنايا ،اس مين مخلوق بسائى ،ان كے ليے نصاب مقرر كيا،اس كے امتحان كے دن كويوم حساب كہتے ہيں۔ السن نيا مسزد اللا خيدة "دنيا آخرت كى كيتى ہے ، جو يہاں بوؤ كے وہاں كا ٹو گے ۔ جو يہاں برمو كے مل كرو گے قيامت كے بعداس كا امتحان ہے۔

اس کوب کارکون سجھے ہیں؟ ﴿ لَاِنَظُنُ الَّذِیْنَ کَفَرُ وَا سِخْیال ہے ان لوگوں کے لیے جوکافر جوکافر ہیں فَویُلُ لِلَّذِیْنَ کَفَرُ وَامِنَ النَّارِ پی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جوکافر ہیں آگ میں۔ آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں آئم نَجْعَلُ الَّذِیْنَ اَمْتُوٰا کیا ہم کرویں گے ان لوگوں کوجو ایمان لائے و عَمِلُوا الصّلِحٰتِ اور انہوں نے عمل کیے انتھے کا لُمُنُو بِیْنَ فِی الاَرْفِ النَّالِوُ لِی کَا فُرِ مِینَ مِیں فسادی اِن کو گوگا ؟ ایک طرف شریف ہیں دوسری طرف خنڈے، بدمعاش اور بدکا کوئی فرق نہیں نکے گا؟ ایک طرف شریف ہیں دوسری طرف خنڈے، بدمعاش اور فسادی ہیں ان کا کوئی فرق نہیں نکے گا آئم ذَخِعَلُ الْمُتَقِینِ کَا لُفَجَارِ کیا ہم کردی کی فسادی ہیں ان کا کوئی فرق نہیں نکے گا آئم ذَخِعَلُ الْمُتَقِینِ کَا لُفَجَارِ کیا ہم کردی کے بہر گاروں کوفاس فی جروں کی طرح۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ دیکھو! دنیا میں کتنے نیک ہیں کہ ان کودنیا میں نکی کا بدلہ پورائہیں ملا اور ملا ہے تو بہت تھوڑا۔

آنخضرت النوائي ذات گرامی ہے ہن ہوکر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی نیک ہستی دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن احادیث میں آتا ہے کہ دودن مسلسل آپ نے بھی سیر ہوکر کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضرت عائشہ وٹا توفر ماتی ہیں کہ مسلسل تین تین مہینے ہمارے چو لھے میں آگر نہیں جلتی تھی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ پچھ پکانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ آگ نہیں جلتی تھی میں جراغ نہیں ہوتا تھا۔ مکان اتنا تھا کہ اس میں تین قبریں ہیں۔ ایک قبر میں جراغ نہیں ہوتا تھا۔ مکان اتنا تھا کہ اس میں تین قبریں ہیں۔ ایک قبر میارک آپ میں تین قبریں ہیں اکبر ہوتا تھا۔ مکان اورایک حضرت عمر ہوتا کی اورایک قبر

کی جگداور ہے ہیں۔ جہال حضرت عیسیٰ علیہ وفن ہوں گے۔ تو آپ ہٹالی کواپی نیکیوں کا صلہ تو نہ ملا۔ تو کیا ایسا دن فیس ہونا چاہیے کہ جہال وفا داروں اور غداروں کوایک نگاہ سے آئے۔ دنیا کی کوئی حکومت الی نہیں ہے جو وفا داروں اور غداروں کوایک نگاہ سے دیکھے۔ یہ الگ بات ہے کہان کی وفاداری کا معیار کیا ہے؟ کوئی لوٹا بنہا ہے یا نہیں۔ قیامت نہ آنے کا مطلب یہ ہو کہ کو ایک جیسے رہیں، صلح اور فسادی کا فرق نہ قیامت نہ آنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی احکم الحا کمین تو نہ ہوا، معاؤ ہو، تنا کی برابر ہوں۔ تو پھراس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی احکم الحا کمین تو نہ ہوا، معاؤ اللہ تعالی ۔ لہٰذا قیامت کا قائم ہو ناعقلی طور پر بھی ضروری ہے کہ نیکی اور بدی کا بدلہ دیا جائے اور جس دن بدلہ دیا جائے گائی کا م یوم الحساب کی تھوڑی جائے اور جس دن بدلہ دیا جائے گائی کا م یوم الحساب ہے۔ یہ یوم الحساب کی تھوڑی سی تشریح ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں جے تہ ان آئیات ہے کہ اس کو ہم اللہ ہے اس کو باوضو ہاتھ کے آپ کی طرف اے بی کریم ملکتہ اللہ اللہ کا اس کو ہمنا بھی ثواب ہے، اس کو بھنا بھی ثواب ہے، اس کو بھنا بھی ثواب ہے، اس کو بھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور اتاری اس لیے ہے کہ قید بیٹر و آائیتہ تاکہ قرآن پاک کی آیات بغیر ترجعے کے بیغور کریں اور سمجھیں ۔ اس کی ایک آیت سمجھنے کا ثواب ہزار آیت بغیر ترجعے کے بڑھنے سے زیادہ ہے۔ رات کے چند مند بڑھنے سے زیادہ ہے۔ کیونکہ بی قرآن پاک اتار نے کی غرض ہے۔ رات کے چند مند قرآن سمجھنے کے لیے صرف کرنا، فقد اسلامی سمجھنے کے لیے صرف کرنا، فقد اسلامی سمجھنے کے لیے خرج کرنا ساری رات کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ صدیت پاک میں آتا ہے فقیقہ قواج می گرنا کہ ایک عالم ہزار عبادت گزار سے بہتر ہے۔ ''کیونکہ فقیقہ قواج می گرنے گارت کے لیے ہا درجوعالم ہوہ دو مروں کی اصلاح بھی کرے گا۔

توفر مایا کرتر آن اس لیے نازل کیا ہے تا کہ اس میں غور وفکر کریں۔ اور یا در کھنا! یہ تر آن صرف مولو یوں کے لیے ، قاریوں کے لیے ، حافظوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہر مسلمان مرد ، غورت ، بوڑھے ، جوان ، بچوں ، سب کے لیے نازل ہوا ہے تا کہ اس کی آیات پر غورکریں اس کو بجھیں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ لوگ کالج سکولوں میں پڑھنے کے لیے کافی تعداد میں جاتے ہیں ٹیویشنیں بھی دیتے ہیں اور قرآن کریم مفت پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ فرمایا و لیم تند گئراً و لوا الا لئباب اور تاکہ نہیں جو میائ کریم حال کریں عقل مند۔ اور نسیحت سمجھنے سے حاصل ہوگی محض چوم جائ کریم علان میں رکھنے ہے تو نہیں آئے گی۔

#### حضرت داؤد مله کا واقعه:

آ گے اللہ تعالیٰ نے داؤر مالیے کا واقعہ بیان فر ماکرآپ مُنْ اَفِیْ کو اور آپ مِنْ اَلِیْ کے ساتھیوں کو صبر کی تلقین فر مائی ہے کہ حضرت داؤد مالیے پر آز مائٹ آئی تو انہوں نے صبر اور برداشت سے کام لیا آپ مُنْ اِیْنَ کُھی پریٹانیوں میں صبر سے کام لیں کامیا بی آپ مُنْ اِیْنَ کُھی کے قدم چوے گے۔

تا بع کر دیا تھا۔ اور قوت فیصلہ ایسی عطافر مائی تھی کہ باپ کی موجودگی میں اور کم سنی کی عمر میں بڑے بڑے بڑے بنوے فیصلہ ایسی عطافر مائی تھی کہ باپ کی موجودگی میں اور کم سنی کی عمر میں بڑے برنے کے جانشین بین بڑے برنے کے جانشین بین میں حضرت سلیمان مائیے کی ایک آز مائش کا ذکر ہے۔

الله تعالى فرماتي إدْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِينَ الْحِيادُ جب بيش ك كئة آب ير يجيل بهرنهايت بى عمده الميل محور خ تيز رفتار - صف ال محور ع كو كهتي ہیں جو عام طور پراینے تین یاؤں پروزن ڈالتا ہے اور چوتھے یاؤں کاصرف اگلا پنجے زمین برر کھتا ہے۔ تسلی طور بریے گھوڑے کے عمدہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔سلیمان مالنا کے اصطبل میں اس قتم کے ہزاروں گھوڑے تھے جو جہاد میں استعال ہوتے تھے۔سلیمان ملالا کوان کے ساتھ بردی محبت تھی۔ان کی دیکھ بھال خود کرتے تھے۔ یہ گھوڑے آپ کی خدمت میں پچھلے پہر پیش کیے گئے آپ ان کے معاینے میں مصروف تھے کہ سی گھوڑے میں کوئی نقص تو نہیں آ گیا۔ گھوڑ وں کے معاہیے میں اس قدرمحو ہوئے کہ سورج غروب ہو الرنماز كا وقت جاتار ہا۔ اس وقت حضرت سليمان مائيے نے فَقَالَ لِيس فرمايا النِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِرَيِّنَ بِشُكُ مِينَ فِي مِنْ مَالَ كَمَاتُهُ اللهُ تعالی کے ذکر کے لیے حی توارت بانجاب یہاں تک کہوہ غائب ہوگئے یردے کے پیچھے کہ گھوڑے جہاد میں کام آتے ہیں۔ان کی دیکھ بھال اور تربیت بھی جہاد بی کا حصہ ہے۔مطلب مید ہے کہان کوذکر اللی فوت ہوجانے پر بریشانی نہیں ہوئی کہ جہاد کی تیاری میں ذکرالہی کا فوت ہوجا نا کوئی خاص حرج والی بات نہیں ہے۔

چنانچ سلیمان ملائے نے فادموں کو تھم دیا رُدُّو ھَا عَلَی لوٹا وَان کو مجھ بر۔ان محور وں کو واپس میرے پاس لاؤ۔ پس جب ان کو واپس لایا گیا فظفِق مَسْمَا

بِالسَّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ لِيس وه لگ مَحْ جَهَا رُنِ ان كى پندليوں كواور كردنوں كو - چونكه سليمان مائية كو جہاد ميں كام آنے والے عمدہ متم كے گھوڑوں سے محبت تقى اس ليے ان كى بندليوں اور كردنوں بر ہاتھ كھيرنا شروع كرديا۔

اور یہ تغییر بھی کرتے ہیں کہ جب گھوڑوں کی وکھے بھال میں سلیمان مالیے کی عباوت کا فریضہ رہے گیا تو آپ کو سخت رنج ہوااور کہنے لگے کہ میں نے مال کی محبت کو ذکر الہی پرتر جیح دی ہے۔ اپنے آپ کو ملامت کہ کہ ان سے یہ لطمی ہوئی ہے۔ تو ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں کو نکوار سے کا شاشروع کردیا کہ سے کا معنی قطع کرنا بھی آتا ہے کہ ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے فرض عبادت رہ گئی ہے۔

حضرت سليمان عاليا كي آزمائش:

میں میر بھی آتا ہے کہ اگر سلیمان عالیہ قتم اٹھاتے وقت ان شاء اللہ کہدو ہے تو سوی سو ہوںوں کے ہاں بجے پیداہوتے۔ قال سلیمان مالیا نے کہا رب اغفر ان اے مير الم محصمعاف كروك وَهَبْ إِنْ مُلْكُالًا يَنْبَغِي لِاَ حَدِيْنُ بَعْدِي اورعطا كر جھے ايما ملک جوندلائق موكى كے ليے مير ، بعد إنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ آب ہی دینے والے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے سلیمان مالنے کی دعا قبول فر مائی اور بے مثال سلطنت عطا فرمائی انسانوں یر ، جنول پر ادر پرندول پر حکومت عطا فرمائی اور اتن عظیم الشان اور بے مثال حکومت ہونے کے باوجود سلیمان مالیا ہے بھی ایک پیر بھی نہیں لیا۔ا بے اہل وعیال کے اخراجات ٹوکریاں بناکر پورے کرتے تھے۔آگے الله تعالى في انعامات كاذكر فرمايا م فَسَخَّرُ نَالَةُ الرِّيْحَ بِي تابِع كرديا بم في ان کے لیے ہواکو تَجْرِی بِاَمْرِهِ رُخَاءً وه چلتی تھی اس کے کم کے ساتھ زم زم ۔اور ال ہوا کے ذریع حَیْثُ اَصَابَ جہاں بھی جانا چاہتے تھے بہ فاظت سرعت کے ساتھ باسانی بہنے جاتے سے سورہ سبا آیت نمبر ۱۲ میں ہے غُدُوَ هَاشَهُرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ '' آپ صبح کے وقت ایک ماہ کاسفر طے کر لیتے تھے اور شام کے دفت بھی ایک ماہ کا سفر طے کر لیتے تھے۔''

\*\*\*

## والشيطين كالتالية

عَوَّاصِ هُوَاخِرِيْنَ مُقَرِّنِيْنَ فِي الْكَفَفَادِهِ هِذَا عَطَآوُنَا فَانْنُ اَوْامْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ وَإِنَّ لَهُ عِنْكُنَا لَاُلْقَى وَحُسْنَ مَا إِنَّ فَهُ عِنْكُنَا لَاُلْقَى وَحُسْنَ مَا إِنَّ فَهُ عِنْكُنَا لَذَلْ عَبْدَكَا الشَّيْطِنُ بِنُصْبِ وَاذْكُرْ عَبْدَكَا الشَّيْطِنُ بِنُصْبِ وَعَدَابِ أَرْكُضَ يِرِجِلِكَ هَذَا مُغْتَسَكُ بَالِدٌ وَشَكَا اللَّهُ الْمُعْلَالُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْ

اجھاٹھکانہ واڈھے عبدناآ آیوب اور تذکرہ کریں آپ ہارے بندے الوبكا (ماليك) إذْنَادى رَبَّة جب يكارااس في اليدرب و أَيِّي مَسَّني الشَيْطُومُ بِنُصْبِ بِي مُك مِحْ يَهْجِانَى شيطان نَ تَكْيف وَعَذَاب اور ايذا أرْڪُض بِرِجُلِكَ مارواين ياوَل كوزمين ير هٰذَامُغْتَسَلَ بِهِ ایک چشمہ منہانے کے لیے بارد و شراب مفتدا اور پینے کے لیے وَوَهَبْنَالَةً آمُلَهُ اورعطاكيم في النكوان كي هروال ومثلَهُمُ مَّعَهُمُ اوران كي برابران كساته رَخيَةً مِّنَّا ابن طرف عمرباني كرتے ہوئے وَذِ اللَّهُ وَلِي الْأَنْبَابِ اور تقیحت ہے عقل مندوں کے لي وخُدْبِيدِك اور بكر لوايخ باته سے ضِغْقًا تكول كا كھا فَاضْرِبْ بِهِ لِي مارواس كم ساته وَلَا تَحْنَثُ اور حانث نه مو إِنَّا وَجَدْنُهُ صَابِرًا بِشُك بِإِيابُم نِي الكومبركر في والا يَعْمَ الْعَبْدُ الْحِما بنده تها إنَّةَ أَوَّابُ بِشُك وه رجوع كرنے والاتها وَاذْكُرْ عِبْدُنَا اور تذكره كرين آب مارے بندول كا إبْرُهِيْمَ وَإِسْحُوَ وَيَعْقُونَ ابراہم ملي اوراسحاق عليه اور يعقوب مليك أولى الآيدي والأبصار جوم تعول والاورة تكمون والعض إنَّا أَخْلُصْنَهُ فَي بِخَالِصَةٍ بِحَثْك بم ن ان كو متاز کیاایک چنی ہوئی بات کے ساتھ ذھے ری الدَّارِ جواس گھر کی یاد ہے وَ إِنَّهُ مُ اور بِ شُك وه عِنْدَنَا جارے بال لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ

چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں وَاذْ کُرْ اِسْلِعِیْلَ اور یَاوکریں اساعیل منسِد، کو وَالْکَیْتُ مِن الله اور وَوَاللَّفُل مَاسِد، کو وَالْکَیْتُ مِن اللَّه مِن اللَّه مِن اللَّه مِن اللَّه مِن الله مِن ال

#### ماقبل سے ربط:

اس سے سلے بھی سلیمان مالیے براحسان کا ذکر تھا۔ آج کی مہلی آیات میں بھی سلیمان مالیے برایک احسان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی تعالی فرماتے ہیں والشیطین اور ہم نے شیطانوں کو بھی آپ کے تابع کیا گل بٹاآء جن میں سے ہرایک عمارتیں بنانے والاتھا۔حضرت سلیمان مالیا نے جنات کے ذریعے بری بری عمارتیں بنوائیں۔ جنات بڑے بڑے بھاری پھر دور دراز سے اٹھا کر لاتے ان کوتر اشتے اور اویر کی منزل تک بہنچاتے اور ان سے دھاتوں کی ڈھلائی کا کام بھی لیتے تھے جس سے عمارتوں کے جملہ لواز مات تیار ہوتے تھے۔اس کےعلاوہ فرمایا قَغَوَّا ہِ ان میں غوطہ خورشیاطین بھی تھے جوسمندر کی گہرائیوں سے قیمتی موتی اور ضرورت کی دوسری چیزیں نکال لاتے تھے وَّاخَرِيْنَ مُقَرَّ نِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ اور بهت سارے دوسرے جنات وہ تھے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔حضرت سلیمان مالیے شرارتی جنوں کوسزا کے طور پر قید بھی کر ویتے تھے۔ بہر حال جنات بھی سلیمان مالیا کے شکر میں شامل ہوتے تھے اور آ یہ کے حکم ك تعميل كرتے تھے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ اعظاؤن سے سب مجھ ہماری طرف ہے مہیں عطا ہوا ہے اب آپ کے اختیار میں ہے۔ فامُنُنُ پستم احسان کروجس پر عاموستيم كرك أوأ غيلك ياروك لوجس عيامو، يجهندوي-آپجس طرح كري آپ كوافتيار جيئير جياب بغير حماب كيعن ال تقيم برآپ س

قیامت والے دن کوئی باز پرس بیں ہوگی۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَهُ لَهٰی اور بِشک ان کا ہمارے ہاں بہت ہوا مرتبہ ہے۔ ہمارے انعامات دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کا بہت ہوا حصہ ہے و کھنے ماپ اور بہت اچھا ٹھکانا ہے آخرت میں۔

تذكره حضرت الوب عالياء

حضرت سلیمان مالیا، کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی نے ابوب مالیا، کا ذکر فرمایا ب-الله تعالى فرماتے ہیں وَاذْ كَرْعَبْدُنَا آيُوْبَ اور آپ يادكري مارے بندے الوب كو (مَالَظِيم) حضرت الوب مَالَظِيم كاسلمله نسب اللطرح ع: الوب بن عوص بن عيس بن اسحاق بن ابراجيم عليظ وكوياكم سيابراجيم عليان كي كهريوت بي اورآب كي والده حضرت بوسف مالياء كي بيني يا يوتي تهيس - الله تعالى كعظيم بينمبرين اور دنياوي اعتبار ہے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کوخیر کثیر عطافر مائی تھی کھیتی ہاڑی کے لیے ایک ہزار بیل تھ، سات ہزار سے زیادہ بھیٹر بکریاں تھیں ، تین ہزار سے زیادہ اونٹ تھے ، ایک ہزار سے زیادہ بار برداری کے لیے گدیھے نچروغیرہ تھے، یانچ سوسے زیادہ خدام تھے، ہروقت كنگر جارى رہتا تھا۔اللہ تعالیٰ نے سات بیٹے اور سات بیٹیاں ان کوعطا فر مائی تھیں۔ تفسیروں میں بہت ساری با تیں لکھی بین ۔ان میں سے ایک ریجی ہے کہ ایک دفعہ ایوب کے ذہن میں خیال آیا کہ اس علاقہ میں مجھ سے برد امال دار کوئی نہیں ہے یعنی اینے مال پر تھوڑ اسانا زکیا۔ بیدب تعالی کو پیندنہ آیارب تعالی نے امتحان میں مبتلا کردیا۔ اور بیہ وجہ بھی اکسی ہے کہ راستے میں ایک مظلوم نے اپنی مظلومیت بیان کی اور مدد

جابی ان کوجلدی تھی چلے گئے اور اس کی مدد نہ کی اور تیسری وجہ بیکھی ہے کہ ایک دن

ایوب مالی نے اپنے اہل خانہ کوفر مایا کہ بمری ذبح کر کے بھونوخود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ يهل يروسيول كوديي كى عادت تقى اس دن بعول سكة -الله تعالى كويد بسندنه آيا-كوئى بهى وجه موبد بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کو انانیت پسندنہیں ہے۔ فخر وناز پسندنہیں ہے تواضع اور عاجزی پہند ہے۔ایک دن ایہا ہوا کہ ایک لڑ کے نے سب بہن بھائیوں کی دعوت کی والدین سمیت۔والدہ رحمت بی بی اور والدا یوب مالیا ہے کہا سارے مکان کو بند کر کے عانامشکل ہے بہت بڑامکان تھا کوئی کتابلاا ندرنہ آجائے تم سارے جا کرکھا کرفارغ ہو كرآ جاؤ پھرہم جا كركھاليں گےان شاءاللہ تعالیٰ \_رب تعالیٰ کی قدرت كہ كھا نا كھارے ے کہ مکان گراسب نیجے آ کرمر گئے۔ بیٹے بیٹیاں ، داماد ، بہو، چھوٹا ، بڑاکوئی بھی نہ بچا۔ حضرت ابوب مالنظ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ دیکھوآج گھر میں ایک فردفوت ہو چائے تو کتناصدمہ ہوتا ہے۔صدمے کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ملازموں سے فر مایا کہ یہ مال ڈنگرتمہاراہےاب میں نے اس کا کیا کرناہے۔ملازموں کےعلاوہ دوسر الوگول نے بھی نا جائز فائدہ اٹھایا۔ پچھ ملازم لے گئے بچھ دوسر بلوگ لے گئے۔ حتیٰ کہوہ وقت بھی آیا کہ بی بی دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی اورروٹی وغیرہ لے آتی تھی۔ جہاں ، ہر وفت دیکیں بکتی ہوں وہاں بیرحال ہو جائے کہ کسی کے گھر جھاڑ و پھیر کرروٹی لاتے۔ ا بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ حالت کتنا عرصہ رہی؟ تین سال، سات سال، تیرہ سال اور اٹھارہ سال بھی لکھے ہیں۔

مافظ ابن حجر عسقلانی مینید بڑے بلندیائے مکے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ ابن حجر عسقلانی مینید بڑے بلندیائے میں کہ سند کے لحاظ سے تیرہ سال والی روایت قوی ہے۔ آج تو بندہ ایک دن کی تکلیف برداشت نہیں کرسکتا۔ سات سال بھی کیا کم ہیں۔ بعض تفسیروں میں کہاوتیں کھی ہیں جو بجح

نہیں ہیں کہان کے بدن میں کیڑے پڑھئے تھے یہ تھاوہ تھا یہ زی خرا فات ہیں اللہ تعالیٰ ا ہے پینمبروں کوالیں بیاری ہے محفوظ رکھتا ہے جولوگوں کی نفرت کا سبب ہو۔ کوئی پینمبر مختجا نہیں تھا ،کوئی کوڑھ والانہیں تھا البتہ جسم کے اندر درد ، پیٹ درد ، بخار ، صدمہ وغیرہ پی نبوت کے خلاف نہیں ہیں۔ بہر حال ہی بی بڑی باو فاتھی محنت مشقت کر کے خود بھی کھاتی ان کوبھی کھلاتی۔اس نے ساتھ نہیں جھوڑا۔ابیک گھر آ رہی تھی کہ ایک جگہ مجمع لگا ہوا تھا اس میں ایک حکیم کھڑالوگوں کو گولیاں ، پڑیاں دے رہاتھا۔ یہ بھی جاکر کھڑی ہوگئی اور کہا کہ میراخاوند بیار ہے اور میرے یاس پیسا دھیلا بھی کوئی نہیں ہے۔اس نے کہا کہ تمہارا نام کیاہے۔انہوں نے جواب دیا کہ رحمت بی بی بنت فراثیم۔خاوند کا نام کیا ہے۔ایوب بن عيش مايسي - كينه لگاني بي! ميں نے كوئى پيرانہيں ليماييدوائى مفت لے كرجاؤ مكراتني بات کہددینا کہ علیم نے شفادی ہے۔ وہ بناؤٹی تحکیم ابلیس تعین تھا۔ بی بی پڑیاں لے کر گھر گئی اور کہا کہ حکیم نے دوائی مفت وی ہے اور کہا ہے کہ بس اتنا کہددینا کہ حکیم نے شفادی ہے۔ بیشرکیہ جملہ تھا اگر جہاس کی تاویل ہوسکتی تھی کہ حکیم شفا کا سبب بنا ہے شفا تو اللہ تعالی نے دی ہے۔

م دوااس سے شفااس سے نہ دوسر اشافی پایا عکموں کے بھی شخوں پر ہوالشافی لکھا پایا

بہرحال حضرت ابوب مالیا، کواس جملے پرغصه آیا کہ یہ کہددینا کہ تکیم نے شفا دی ہے۔ فرمایا میں تجھے سولاٹھیاں ماروں گا ابلیس کواتی جراکت ہوگئی ہے کہ وہ میرے ایمان پرڈا کا ڈالٹاہے۔

الله تعالى فرماتے بيں وَاذْ كُرْ عَبْدَنَا آيُونِ اور ذكر كري مارے بندے

ارشادر بانی ہے وَخُدْ بِيَدِكَ ضِعْدًا اور پكر لوائے باتھ سے تكول كا كھا فَاضْرِبْتِ يِس مارواس كساتها يك بى دفعه وَلاتَحْنَفُ اور قَسَم مِس جَمُوتُ نه و الله تعالى فرمات بين إنَّا وَ جَدن أَ صَابِرًا بِ شَكَ يا يا بِم فَ الوب مَالِيل كُو صبر کرنے والا۔ انہوں نے طویل عرصہ تک تکلیف اٹھائی مگر حرف شکایت زبان پر نہ آیا نِعْدَ الْعَبْدُ وه بهت بى اجها بنده تها إنَّ لا أقابٌ به شك الله تعالى كى طرف رجوع كرنے والا تھا۔ ابوب كے ذكر كے بعد دوسرے انبيا و ملائے كا ذكر ہے۔

الله تعالى فرمات بين واذكر عبدنا إبر منتو إسحق ويعقوب اورآب ذكركري جارے بندوں ابراہيم ، اسحاق اور يعقوب مَالينظ كا۔ اسحاق مَاليند، ابراہيم مَاليند، کے بیٹے ہیں اور لیقوب مالیے ہوتے ہیں۔ بیسب اللہ تعالی کے پیمبر ہیں آولی الأيدي والأبصار وه باتقول والے اور آئكھوں والے تھے كہ جائز كام كرتے تھے اور منع کی ہوئی چیزوں سے بیجتے تھے اور جواس طرح کریں وہی اصل میں ہاتھوں اور آئھوں والے ہیں۔ اور جولوگ ان اعضاء کو سی طریقے سے استعال نہیں کرتے وہ گویا کہ ان اعضاء عيم وم بي فرمايا إِنَّا أَخْلَصْنَهُ وَيَخَالِصَةَ ذِكْرَى الدَّارِ بِثُكَ بم نَ ان کومتاز کیا ایک چنی ہوئی بات کے ساتھ اور آخرت کے گھر کی یاد۔ اللہ تعالیٰ کے پنیمبروں کا دل ایک لمحہ بھی آخرت کے گھر کی یاد سے خالی نہیں ہوتا اور انہیں ہمیشہ اس گھر کی فکررہتی ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر گناہ سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی عصمت کی دوسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے و اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی عصمت کی دوسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے اور اقتصے اللہ نے الکھ نے اور اقتصے اور اقتصے لوگوں میں سے ہیں۔ ان کو نبوت اور رسالت کے لیے خود منتخب فرمایا کوئی ڈگری پاس کر کے نبی اور رسول نہیں بن گئے کیونکہ نبوت کوئی کسی چیز نہیں ہے۔

## حضرت و والكفل مَاكِيل كوذ والكفل كهني كى وجه:

اور ذوالکفل نے کسی مخص کی صانت دی تھی جس کی بناپران کو چودہ سال یااس سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار نا پڑا اس وجہ سے یہ ان کا لقب پڑگیا۔ نام پچھ اور تھا۔ بعض مفسرین ذوالکفل کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے دور کے ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کوئل کر دیتے تھے مگر انہوں نے ایک سوانبیاء کرام کو پناہ دی اور ان کی کفالت کی اس لیے آپ کا لقب ذوالکفل پڑگیا۔

## هٰ ذَا ذَكُرُ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسُنَ

مَاٰبِ هُجَنْتِ عَدُنِ مُفَتَى اللهُ الْهُو الْرَبُوابُ هُمْ الْكِرِنِ فَهَايِدُهُ وَفَا الْمُوْنِ الْرَابُ وَفَا الْمُونِ الْرَابُ وَفَا الْمُونِ الْرَابُ وَفَا الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ اللهُ وَفَا الْمُونِ اللهُ وَفَا الْمُونِ اللهُ وَفَا اللهُ وَلَا اللهُ وَفَا اللهُ وَقَالُوا اللهُ وَقَالُوا اللهُ وَقَالُوا اللهُ اللهُ وَقَالُوا اللهُ وَقَالُوا اللهُ وَقَالُوا اللهُ اللهُ وَقَالُوا اللهُ اللهُ

هٰذَاذِکُو یَضِحت و وَاِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ اور بِشک پرہیزگاروں کے لیے نکسُن مَاپِ البتاجِها مُحکانا ہے جَنْتِعَدُنِ باغات ہیں رہنے کے لیے دکسُن مَاپِ البتاجِها مُحکانا ہے جَنْتِعَدُنِ باغات ہیں رہنے کے مُفَقَعَةً لَّهُ مُ الْاَبُوابُ الن کے لیے دروازے کھے ہوئے ہیں مُتَّیِنَ فِیْهَا فیک لگائے ہوئے ہوں گاس میں یَدْعُونَ فِیْهَا طلب کریں گاس میں بِفَاجِهَ ہُوئِیْرَ وَ پیل بہت سے قَشَرَابِ اور کریں گاس میں بِفَاجِهَ ہُوئِیْرَ وَ پیل بہت سے قَشَرَابِ اور بینے کی چیزیں وَعِنْدَهُمْ اوران کے پاس ہوں گی فیصراتُ الطّرُفِ

ينيى نگاهر كھے واليال آئر آئ مممر هذاماتُو عَدُونَ سوه بحس كاتم ے وعدہ کیا گیاتھا لِیَوْمِ الْحِیَابِ صاب کے دن اِنَّ هٰذَالَرِ زُقْنَا بِ شك بيالبة مارارزق م عالَهُ مِن نَفَادٍ نبيس ماس كے ليختم مونا ھٰذَا بیاای ہوگا وَ إِنَّ لِلطَّغِیْنَ اور بے شک سرکشوں کے لیے نَشَرَّمَابِ البعر برامُ المحانام جَهَنَّمَ وه دوزخ م يَصْلَوْنَهَا وافل ہوں گےوہ اس میں فیٹس المِهاد پس بہت ہی بُری جگہ ہے طذا اس کو فَلْيَذُوْقُوْهُ لِي وه اس كُوچِكُصِيل كَ حَمِيْمُ وَهُرَّم بِإِنَى مُومًا وَّغَسَّاقً اور بيب قَاخَرُ اور مزيد بهي مِنْ شَكِلَةِ ال كَساتِه مِنَا جَلَّا أَزْوَاجُ مخلف سم كا هٰذَافَوْ جُمُّقَتَحِمُّ مُّعَدُّمُ مِنْفُ سِيابِ فُوجَ ہے داخل ہور ہى ہے تہارے ساتھ کامڑ حَبًا بِهِمْ نخوش آمدید ہوگی ان کے لیے اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ بِ ثُلُ وہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ کی آگ میں قَالُوا وه كبيل ك بَلْ أَنْتُمُ " لَا مَرْحَبَّا بِكُمْ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله نه مو أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا تُمْ فَي اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَبِنُسِ الْقَرَارُ لِي يُراتُهِ كَانَا ﴾ قَالُوْا وه كبيل كَ رَبَّنَا الدرب مارے مَنْ قَدَمُ لَنَاهٰذَا جَس نَيْ يُلْ كيا ہمارے ليے يو فَزدُهُ بس آب اس کے لیے زیادہ کریں عَذَابًاضِعُفًا وگناعذاب فِ النّاد آگ میں وَقَالُوا اوروہ کہیں گے مَالَنَا ہمیں کیا ہوگیا ہے لائری

رِجَالًا بَمْ بَيْنِ وَ يَصَحَانِ لُولُولِ كُنَّا لَعُدُّهُمُ مِّنَ الْأَشْرَادِ بَنَ وَبَمْ شَارِ كُلُّمُ مِنْ الْأَشْرَادِ بَنَ وَمُعْمَا الْمَرْاءَ عَصَرَرِ النَّخَذُ لَهُمْ سِخْرِيًّا كيابنايا بم نے ان کو صُحَا الْمُزَاغَتُ عَنْهُمُ الْاَبْصَالُ يا آنگھيں ان سے چوک رہی ہيں اِنَّ ذٰلِک بِحثک يہ لَحَقَّ الْبَتْحَا يَا آنگھيں ان سے چوک رہی ہيں اِنَّ ذٰلِک بِحثک يہ لَحَقَّ البت حق سے تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّادِ آپس مِن جُمَّرُ اکرنا ووز خيوں کا۔ لَحَقَّ البت حق سے تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّادِ آپس مِن جُمَّرُ اکرنا ووز خيوں کا۔ لِيَا آيات :

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض پیٹمبروں کا نام لے کرفر مایا کیا ہے ہے۔ الأَخْبَارِ " يسب كسب نيك تق " ظاهر بات بك الله تعالى كي فيمبرون سے بڑھ کرکوئی نیک نہیں ہوسکتا۔آ گے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کاذکرفر مایا ہے۔فر مایا لهذا یر ہیز گاروں کے لیے البتہ اچھاٹھ کا ناہے۔ جنت میں پیٹمبروں کا مقام تو بہت بلند ہوگا اور دوسرے متقین اینے اپنے درہے کے اعتبار سے جنت میں ہوں گے۔وہ اچھاٹھکانا کیا ہے؟فرمایا جَنْتِعَدُنِ وہ بمیشہرہے کے باغ ہیں مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَنْوَابُ ان کے دروازے کھلے ہول گے ہرموسم میں کہ ہمہ دفت پھل دار ہوں گے۔ دنیا کے باغوں کے بتے موسم خزال میں جھڑ جاتے ہیں ان کے بتے نہیں جھڑ یں گےان کا پھل بھی ختم تَهِين بولًا لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ [سورة الواقعة]" نَهْ طَع كيه جائين كاورنه روکے جائیں گے۔'' جنت کے پھلوں کی پیخصوصیت ہے کہ جہاں سے کوئی دانہ توڑا جائے گا فور اس پر دوسرا لگ جائے گا۔ دنیا کے باغوں میں چوکیدار ہوتے ہیں مالی ہوتے ہیں جو کسی کو کھانے نہیں دیتے بلکہ چڑیوں ادر طوطوں کورو کتے ہیں۔ وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہو گی جہال سے جس کاول جاہے کھائے ہے۔معززمہمانوں کے لیے دروازے کھلے ہوں گے۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے اللہ تعالیٰ جس کو ازے سے اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گاوہ ای دروازے سے داخل ہوگا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ آٹھوں درواز وں سے بلانے والے ان کو بلائیں گے کہتم یہاں سے داخل ہو۔

### حضرت ابوبكر صديق رمانية كى فضيلت:

بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے آنخضرت مَثَلِیْنَ نے فر مایا کہ بعض ایسے جنتی ہوں گے کہ ان کوآٹھوں درواز وں سے بلایا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر مِثَابَة بھی ہو نے کہا کہ حضرت! داخل ہونے کے لیے تو ایک دروازہ ہی کافی ہے مگرکوئی ایسا بندہ بھی ہو گا کہ جس کے لیے آٹھوں دروازے بہتا ہوں گے ؟ فر مایا ہاں وَادْجُوا آنْ تَکُونَ وَمُنْهُمْ "اے ابو بکر میں امید کرتا ہوں کہ آپ انھی میں سے ہوں گے جن کے لیے آٹھوں دروازے کھے ہوں گے جن کے لیے آٹھوں دروازے کھے ہوں گے جن کے لیے آٹھوں دروازے کھے ہوں گے۔" کیونکہ صدیق اکبر رَبابِی میں پیش پیش پیش میں ہے۔

فرمایا مُتَّ بِیْنَ فِیْهَا فیک لگائے ہوئے ہوں گاس میں کرسیوں پر۔سورہ مطفقین پارہ ۱۳۰۰ میں ہے علی الگر آنیك " آرام دہ کرسیوں پر ہوں گے۔" جوگھو منے والی ہوتی ہیں جدھر كاارادہ كریں گے ادھر پھر جائیں گی۔ پھیرنے میں كوئی تكلیف نہیں ہو گی۔ فیک لگا كرمزے بیٹھیں گے يَدْعُونَ فِیْهَا بِفَا كِهَةَ كَثِیْرَةَ طلب كریں گا ان جنتوں میں پھل كثرت كے ساتھ ۔سورة الدھر پارہ ۲۹ میں ہے و يَكُوفُ عَلَيْهِمُ اللهِ وَلَى اللّهُ مُحَلَّدُون " اوران كے ساتھ ۔سورة الدھر پارہ ۲۹ میں ہے و يَكُوفُ عَلَيْهِمُ وَ لَوْا مَنْ فُودٌ اللّهِ مِن اللّهُ مُحَلِّدُ وَ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُحَلِّدُ وَ مَنْ وَ اللّهُ مُحَلِّدُ وَ اللّهُ مُحَلِّدُ وَ اللّهُ مِن اللّهُ وَ اللّهُ مُحَلِّدُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ مُحَلِّدُ وَ اللّهُ مُحَلِّدُ وَ اللّهُ مُحَلِّدُ وَ اللّهُ مَنْ وَ اللّهُ مُحَلِّدُ وَ اللّهُ مُحَلّمُ وَ اللّهُ مُحَلّمُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ مُحَلّمُ وَ اللّهُ مُحَلّمُ وَ اللّهُ مُعَلّمُ وَ اللّهُ مُحَلّمُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ مُحَلّمُ وَ اللّهُ اللّهُ مُحَلّمُ وَ اللّهُ وَ اللّمُ مُحَلّمُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ مُعَلّمُ وَ اللّهُ وَاللّمُ اللّمُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَالْكُر مَا مِحْ اللّهُ وَاللّمُ مُحَلّمُ وَاللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ مُحَلّمُ وَ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمُ مُحَلّمُ وَاللّمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّمُ مُحَلّمُ وَ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ اللّمُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ اللّهُ

پھل کے لیے جس کا جی جا ہے گھائے قَ شَرَابِ اور کا فور کا پانی جو چاہیں گے ملے گا طہور، شہد، دودھ، خالص پانی ، کوڑ کا پانی ، زنجیبل اور کا فور کا پانی جو چاہیں گے ملے گا وَ عِنْدَ هُدُ قَصِر نَّ الطَّرْفِ اوران کے پاس حوریں ہوں گی نیجی نگاہ رکھنے والیاں، بری شرم وحیاوالی بیبیاں آثر آئے ہم عمر آٹو اب تِدِّ بُ کی جمع ہاں کا معنی ہے ہم عمر ہوں گی۔اوریہ عنی بھی کرتے ہیں کہ جوڑے آپ میں ہم عمر ہوں گے۔اوریہ عنی بھی کرتے ہیں کہ جوڑے آپ میں ہم عمر ہوں گے۔ووروں کے ساتھ جوڑے آپ میں ہم عمر ہوں گے۔ووروں کے ساتھ ساتھ دنیاوالی ہویاں بھی ہوں گی۔

دنیا کی بیوبوں کاحسن و جمال حوروں سے زیادہ ہوگا اور ان کوحوروں پرفضیلت حاصل ہوگی۔حوریں ان کو کہیں گی ہم جنتی مخلوق ہیں کستوری ، زعفران ،عزر اور کا فور ہے پیدا ہوئی ہیں شمصیں ہم پرفضیلت کیسے حاصل ہوگئی ؟ بیہ جواب دیں گی کہ نمازوں اور روزوں کی برکت ہے۔ونیامیں گرمی اورسردی کی تکلیف برداشت کرنے کی برکت ہے، اہل خانہ کی خدمت کی برکت ہے اورتم جنت میں خالی بیٹھ کر کھاتی رہی ہو۔ بید نیاوی تکا لف رقع درجات كا ذريعه بين فرمايا هذامًا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ بيوه عجس كاتم سے وعدہ كيا كيا تھا حساب كے دن كہ يہ چيزيں سميں مليس كى ۔ اللہ تعالى سے زيادہ کی ذات اورکون ہے اِنَّ هٰ ذَالَد ذَقُنَا بِشک یہ مارارزق ہے کثرت سے پھل اور ینے کی چیزیں مالہ مِن نَفاد تہیں ہوگاس رزق کے لیے تم ہونا طذا بیابیای ہوگاجیے ہم نے کہا ہے وَ إِنَّ لِلطِّغِيْنَ اور بِيشَك سركشوں كے ليے لَشَرَّمَاب البته براٹھكانا ہے۔وہ ٹھكاناكون ساہے جَهَنَّمَ وہ دوز خ ہے يَصْلَوْنَهَا وہ داخل مول گےاس میں فَیِنْس الْمِهَادُ پس بہت ہی بُراٹھکانا ہے۔اللہ تعالی این خصوصی

فضل وکرم سے تمام مونین اور مومنات کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اس دنیا کی آگ میں لوہا تک پگل جاتا ہے اور بعض پقر جل کر چونا بن جاتے ہیں اور دوزخ کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے اگر وہاں مارنامقصود ہوتو اس کا ایک جھو تکا ہی کافی بيكن وبال تو لا يَهُونُ فِيها ولَا يَحىٰ [سورة الاعلى ]" ندم عانه جياكا-"آرزو كرك للسيستها كانت الْقاضية "كاش بيموت مجهضم كرديق-"خوداي لي بد دعائين كريس م فَسَوْفَ يَـ نُعُو ا تُبُودًا [سورة الانتقاق]" يس وهضروريكاري ے ہلاکت کو۔' یا اللہ ہمیں ہلاک کردے یا اللہ ہمیں ماردے۔ ایک ہزارسال تک چینیں کے بکاریں کے مرکوئی شنوائی نہیں ہوگی پھرجہنم کے انجارج فرشتے مالک مالیا کو کہیں كَ يَلْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا دَبُّكَ [سورة زخرف]" ال ما لك جاسي كه فيصله كروب مم يرآپ كايروردگار۔ "تم اينے رب كے مال درخواست كروكدوہ جميں مارو ، عذاب ے تنگ آ کرخود بھی موت مانگیں گے اور مالک مالیا ہے بھی کہیں گے کہتم بھی اپیل کرو كرب مين خم كردے هذا بالي بى موكاجيے بم نے كہا ، فليذُوقُوهُ كِى وہ اس کوچکھیں گے۔ جہنم کےعذاب کو حیثہ گرم یانی ابیا کہ اس کی شدت ہے ہونٹ جل جائیں گے گربندہ یینے پرمجبور ہوگا۔

عذاب جهنم:

ترندی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ہونٹ لنگ کرینچ ناف تک پہنچ جائے گا
اوراو پروالا ہونٹ بیشانی کے ساتھ جا لگے گا و ملم فیلھا کلیٹوں [مومنون: ۱۰۴]"
اوروہ اس میں بدشکل ہوں گے۔" بندہ بندے کود کھے کر جیران ہوگا یہ وہ ہے جود نیا میں کہتا
تھا کہ میں حسین ہوں آج دیکھواس کا کیا حال ہے؟ پھروہ پانی جب بیٹ میں جائے گا تو

فَقَطَعَ آمْعَا ءَهُمْ [محد: ١٥] " انتزيول كوكر في الحرك ما خانے كراستے باہر مچینک دے گا۔'' پھر فرشتے ان انتزایوں کو لے کر منہ کے ذریعے اندر ڈال دیں گے قَغَسَّاقُ اور پیپ پیس کے بربودار۔جس یانی سے زخموں کودھویا جاتا ہے جس سے زخم د صلتے ہیں اورخون کو بھی عربی میں غساق کہتے ہیں۔جس کو آج بندہ دیکھنا گوارانہیں کرتا۔ عَلَم مُوكًا ال كُوبِي قَالْحَرُ مِنْ شَكْلِهُ أَزْوَاجُ اور مزيدِ بهي ال كساته ملتا جلتا مختلف قسم کا۔مثلاً: ببیثاب پینے پرمجبور کیا جائے گا، یا خانہ کھانے پرمجبور کیا جائے گا، مادہ تولید جس سے بچہ بیدا ہوتا ہے مردوں اورعورتوں کو کھانے پرمجبور کیا جائے گا۔ دنیا میں تم نے برای عیش کی ہے آج سے چیزیں کھاؤ۔ بیسب چیزیں حق بیں کوئی شک وہنے کی بات نہیں ہے ھٰذَافَو جے سایک فوج ہے۔وڈریے پہلے دوزخ میں داخل کیے جائیں گے دنیا میں جوآ گے آگے ہوتے تھے۔مثلاً: بد کردار ہیر، غلط استاد، غلط سے استاد اور لیڈراور وڈیرے۔ یہ دوزخ میں پہلے داخل کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ ان کے مریدوں اور شاگردول کواور ماننے والوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ جو پہلے دوزخ میں جائیں. كوهان كوكبيل ك هذافوج مُقْتَحِمُ مَعَدً مِيابك نوح إدافل مورى ب تمہارے ساتھ۔ دیکھو! یہ بدبخت بھی یہاں آرہے ہیں جہاں ہم ہیں لاَمَرْ حَبَّابِهِمْ نہ خوش آمدید ہوگی ان کے لیے۔ان کو پنہیں کہیں گے کہتمہارا آنا اچھا ہے تمھارے لیے ہمارے دل میں جگہ ہے بیرمکان تمہارے لیے کشاوہ ہے۔ بلکہ کہیں گے ہم تو دوزخ میں آئے ہیں سے بربخت بھی آگئے ہیں اِنَّهُ خُصَالُواالنَّادِ بِشُک وہ واقل ہونے والے میں دوزخ کی آگ میں۔مریداورشاگرد قانوا کہیں کے با اُنتف ال مَرْحَبًا بِعُدْ اللَّهُ تَمِهار ع ليخوش آمديدنه موتمهار ع ليخوش عالى نه موكيول كه قَالُوْ کہیں گے جو بعد میں داخل ہوں گے مرید، شاگرد، تابع وغیرہ رَبّنا الے ہمارے لیے ہے۔ جس نے ہیں کیا ہے ہمارے لیے ہے۔ جس نے ہمارے لیے ہے جی کی اسے ہمارے لیے ہے۔ جس نے ہمارے لیے ہے جیزیں کفروشرک آ گئی جی ہیں فرِدہ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النّارِ آپ اس کے لیے زیادہ کریں دگنا عذاب دوزخ کی آگ کا ان کودے۔ ہماراعذاب بھی ان کو دے دہاراعذاب بھی ان کو دے اوران کاعذاب بھی ان کودے کہ یہ ہمارے گروہیں ہمارے استاد ہیں، ہمارے پی ہمارے گروہیں ہمارے استاد ہیں، ہمارے پی ہمارے کہ ہم نہیں و قَالُوْ ا اوردوزخی کہیں گے مَالَتَ ہمیں کیا ہم ہم نہیں و کھتے ان لوگوں کو گئانگ کہ مُنْ مُنْ الْاَشْرَادِ ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو گئانگ کہ مُنْ مُنْ الْاَشْرَادِ ہمنیں دیکھتے ہے۔ ہم ان کوشرارتی سیجھتے ہے۔ اہل جن کوہم شارکرتے ہے شریا۔ اَشْد اد شرید کی جمع ہے۔ ہم ان کوشرارتی سیجھتے ہے۔ اہل

حق کوکافر اور بدکردارلوگ فسادی کہتے ہیں کہ بیفساد مچاتے ہیں۔ جیسے بیہ ہمار ہے تبلیغی حضرات دیہات میں جاتے ہیں تو بعض مقامات پران کومبحدوں سے نکال دیا جاتا ہے کہ بیاونٹ کی طرح ہمار بے عقیدے کھاجاتے ہیں۔

تو دوزخی کہیں گے کہ وہ فسادی ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ بھی! وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں اور تم دوزخ میں جل رہے ہووہ تعمیں کسے نظر آئیں۔ وہ تو کہیں گے کہ ہمیں شریر لوگ نظر نہیں آ رہے آ تَّخَذُنْهُمْ سِخْرِیاً کیا بنایا ہم نے ان کو صفحا۔ گرائمر کے لحاظ سے پہلفظ اصل میں آءِ تَّخَذُنْهُمْ تھا۔ ایک ہمزہ فض کلمہ کا ہے اور ایک ہمزہ استفہام کا۔ قاعدے کے مطابق ہمزہ وصلی گرگیا ہے کہیں ہمزہ فض کلمہ کا ہے اور ایک ہمزہ استفہام کا۔ قاعدے کے مطابق ہمزہ وصلی گرگیا ہے کہیں گے ہم دنیا میں ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے آ جُزَاغَتْ عَنْهُمُ اللّٰ بُصَادُ یا آئی میں ان سے چوک رہی ہیں کہ موجود ہیں اور نظر نہیں آ رہے۔ وہ تصمیں کیے نظر آئیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بند ہے وہ جنت میں آ رام سے رہ رہے ہیں۔

الله تعالی کے جتنے پیغیر دنیا میں تشریف لائے کافروں نے ان کوفسادی کہا اور خوست کی نبست پیغیروں کی طرف کی۔ الله تعالی کے پیغیروں کی نافر مانی کی وجہ سے دین حق قبول نہ کرنے کی وجہ سے بارشیں رک جاتی تھیں ،فسلوں میں کمی آ جاتی تھی ،کوئی یاری ان پر مسلط کردی جاتی تھی تو کافر کہتے تھے اِنّا تطبیر نا بہٹم [یلین :۱۸]" بے شک ہم تمہاری وجہ سے شگون لیتے ہیں۔ یہ خوست ہم پر تمھاری وجہ سے آئی ہے۔ الله تعالی کے پیغیروں نے کہا طا نے و ٹی م م تعماری شگون تمہار ساتھ ہے۔ "یہ تعوست تمہاری فرقہ اس وجہ سے کہ تہیں خوست تمہاری وجہ سے ہاری وجہ سے ہماری وجہ سے کہ تہیں ہو بلکہ تمہارے کو جہ سے کہ تہیں ہو بلکہ تمہارے کو جہ سے بہاری وجہ سے ہو بلکہ تمہارے کفری وجہ سے بیخوست آئی ہے۔ آئی فیصوست تی گئی ہے۔ "اس کوتم نحوست آئی

ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ ذٰلِكَ اَحَقَی بِشُك البتہ بین ہِ تَخَاصُہُ اَ هَٰلِ النَّهِ مِنْ اِنَّ ذَٰلِكَ اَلَٰ اَلَٰ اِلْكَ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

\*\*\*

## قُلْ إِنِّكَا أَنَا مُنْ إِنَّ وَكُوَّةً

امِنْ الْهِ الْاللهُ الْوَاحِلُ الْقَقَارُ فَوْرَبُ السَّمَاوِتِ وَالْوَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مُنَالُهُ وَلَيْ الْمَعْلَى الْمَعْلِيَةُ وَالْفَرْعِنُ الْعَوْلِيَةُ وَالْفَعْرِفُونَ وَالْمَعْرِفُونَ وَمَا كُونُونَ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْرَفُونَ وَالْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلِي الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الل

قُلُ آپ کہدویں اِنَّمَآنَامُنْذِرُ یَقِیٰ بات ہمں ڈرانے والا ہوں قَمَامِنْ اِلهِ اورنہیں ہے کوئی معبود اِلّااللّٰهُ مُراللّٰدُتعالی الْوَاحِدُ الْقَقَالُ جواکیلا ہسب پرغالب ہے رَبُّالتَسَمُوٰتِ جورب ہے آسانوں کا وَالْاَرْضِ اورز بین کا وَمَابَیْنَهُمَا اور جو کچھال دونوں کے درمیان ہو اَلْاَرْضِ اورز بین کا وَمَابَیْنَهُمَا اور جو کچھال دونوں کے درمیان ہو اَلْاَرْضِ اورز بین کا وَمَابَیْنَهُمَا اور جو کچھال دونوں کے درمیان ہو اَلْاَرْضِ اور خین کا وَمَابِیْنَهُمَا اور جو کچھال دونوں کے درمیان ہو اَلْاَرْضِ اور خین کا وَمَابِیْنَهُمَا اُللّٰہِ قُلْ آپ کہددیں کُمُونِ وَوْجَر ہے بوئی اَلْمُدَالُهُمُونِ مَا ہُو کُمُامُونِ مَالَ ہُو کُمُونِ مُونِ مَالُ ہُو کُمُامُونِ مُنْ اِلْمَلَا اِلْمُالِا مُعَامِلُونِ مَالَ ہُو مُنْ مُنْ اِلْمَالِا مُعَامِمُونِ مُنْ اِلْمَالِا مِنْ اَلْمَالِا مُنْ اَلْمَالِا مُنْ اَلْمَالِا مُنْ اَلْمَالِا مُنْ اللّٰمِ الْمَالِدِ مُنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

الأعلى ال جماعت كاجواوير رئتي م إذي علي منون جس وقت وه آليس مِين جَمَّارُ رہے تھے اِٹ یُّوْتِی اِنَّ نہیں وی کی جاتی میری طرف اِلَا مُرَ أَنَّمَا آنَانَذِيْرِ مَّيِينَ إِس لِي كمين دُران والابول كول كر إذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْكِيةِ جَس وقت فرمايا آب كرب فرشتول سے اِنَّي خَالِقًا بِشُكُ مِينَ بنانے والا ہوں بَشَرًا مِن طِنْنِ انسان منى سے فَاذَا سَةً نَتُهُ بِسِ جِس وقت مِن اس كوبرابركردول وَنَفَخْتُ فِيهُ مِن رُوحِيْ اور پھوتک دوں اس میں اپی طرف سے روح فَقَعُوْ الله پستم گرجانا اس كسامن سجدين سجده كرتي وك فسَجَدَالْكَلِكَة بسجده كيا فرشتول نے گئم سب نے اَجْمَعُونَ اکشے اِلّآ اِیلِیسَ مگر البيس نے اِسْتَحْبَرَ السن تكبركيا وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ اورتهاوه كفر كرنے والوں ميں سے قال فرمايا الله تعالى نے بَايْليْس اے الميس مَامَنَعَكَ مُن جِيزِ نِي تَجْهِرُوكَا أَنْ تَسْجُدَ بِيكَةُوسَجِدُهُ كُرِكَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى جَس كومِين نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اَسْتَكْبَرْتَ كياتو نے تکبرکیا آئ گنت مِنَ الْعَالِيْنَ یا ہے توبروں میں سے قَالَ اس نے كها أَنَاخَيْرٌ مِنْهُ مِن الس عِبْرُ مُول خَلَقْتَنِي مِنْ قَادِ آبِ نے بیدا كيا جھے آگ سے وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ اوراس كوآپ نے بيداكيامش سے۔

#### انبیاء علی کے مجزات

الله تبارک و تعالی نے اپنی پینی ہروں کو بڑا درجہ اور شان عطافر مائی ہے۔ مخالفوں کو عاجز کرنے کے لیے مجز ات عطافر مائے مجز ہے کی حقیقت کو نہ بچھتے ہوئے کم فہم لوگ یہ سبجھتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں حالا نکہ وہ مجز ہ پینی ہر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہتا سکید کے لیے اور فعل اللہ تعالی کا ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ نے موی علیے کو مجزہ عطافر مایا لاتھی بھینکتے از دہابن جاتا ، ہاتھ گریبان
میں ڈال کر نکالتے روشن ہو جاتا ۔ حضرت عیسیٰ علیہ اور زادا ندھے کی آنکھوں پر ہاتھ
پھیرتے وہ بینا ہو جاتا۔ برص ، پھل بہری والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کے بدن
سے الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے سارے داغ ختم ہو جاتے ۔ بچاس ہزار آ دمیوں کو انھوں
نے الله تعالیٰ کے فضل وکرم کے ساتھ بینا کیا۔ دم کرتے وقت پیٹر طالگاتے تھے کہ ایمان
لاؤ۔ ہاتھ میں پھیروں گاشفار ب تعالیٰ نے دین ہے۔ گرضدی لوگ مخالفت سے ہا زنہیں
آئے۔ توضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے الله "الله تاہوں نے مجزے دیکھے
لیکن شلیم نہیں کیا۔ قبر پر کھڑے ہوکر کہنا قبہ بیاڈن الله "الله تالذتعالیٰ کے عکم سے کھڑا ہو
جا۔ "اور مردے کا قبر سے باہر آ جانا کوئی چھوٹا مجزہ ہے؟

حضرت نوح مالیے کے بیٹے سام میٹی کومرے ہوئے کی ہزار سال گزر چکے تھے ان کی قبر اس ملاقے میں تھی ۔ لوگول کوساتھ لے کران کی قبر پر کھڑے ہوکر کہا قہم باؤن الله وہ زندہ ہوکر باہر آگئے۔ سب نے دیکھا مصافحہ کیا عیسیٰ مالیے سے باتیں بھی کیس پچھ عرصہ زندہ رہے کے بعد فوت ہوگئے۔

ایک بوڑھی عورت کا ایک ہی بیٹا تھا خاوند پہلے فوت ہو چکا تھا بیٹا فوت ہوا تو بڑی

پریشان ہوئی۔ اکیلی رہ گئی سہاراکوئی نہیں تھااس کے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہوکر فر مایا تھے۔ پاؤٹن الله وہ قبر سے باہر نکل آیا۔ کافی مدت تک زندہ رہا والدہ کی خدمت کرتارہا۔ حضرت عیسیٰ مالیے کا ایک گہرا دوست تھا عاذر نامی (رحمہ اللہ تعالیٰ)۔ اس کی جدائی کا خود عیسیٰ کو صدمہ تھا گررب تعالیٰ کے حکم سے پہلے تو پھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب رب تعالیٰ نے اجازت دی تواس کی قبر پر کھڑ ہے ہو کرفر مایا یا عَاذَدُ قُم یاڈن الله وہ قبر سے باہر آگیا۔ ایک چوگی ملازم کی بیٹی فوت ہوگی جس سے وہ برا اپر بیٹان تھا۔ اس کی قبر پر کھڑ ے ہو کرفر مایا کے حکم سے قبر سے باہر آگئی۔ کھڑ ے ہو کرفر مایا تم باذن الله وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبر سے باہر آگئی۔

حضور ملي كم مجزات:

آخضرت نظیق کوقضائے حاجت پیش آئی کھلا میدان تھا پردے کی شکل نہیں تھی میدان کے ایک کنارے پردرخت کھڑا تھا۔ اس کواشارہ کیا آنے کا ، وہ زمین کو چرتا ہوا آپ نائی کے پاس پہنچ گیا۔ دوسرے کنارے پردوسرا درخت تھا اس کو بھی اشارہ فر مایا آنے کا وہ بھی زمین کو چرتا ہوا پہلے درخت کے ساتھ آکر ٹل گیا۔ ان کی ٹمینیوں کواشارہ کیا وہ اس کی ٹمینیوں کواشارہ کیا ۔ وہ اسھی ہوگئیں اور پردے کا انتظام ہوگیا۔ فراغت کے بعد ان کواشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ پر چلے جاؤوہ اپنی پی جگہ پر چلے جاؤوہ اپنی پی جگہ پر چلے جاؤوہ اپنی پی جگہ پر چلے گئے۔ یہ سلم شریف کی دوایت ہے۔ حدید یہ کے مقام پر پانی کی قلت ہوگئی۔ پندرہ سوسحا بہ کرام مین آپ آپ پی گئے کے میاس ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ اون گھوڑے بھی تھے۔ پھر سارے نمازی تھے وضو کے لیے بھی ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ اون گھوڑ اپنی تھوڑ آپھوڑ اپانی رس رہا تھا۔ آپ بھی تی فر ہایا کہ اتنا پانی جی جونے دو کہ اس میں میری انگلیاں ڈوب جا میں۔ بخاری شریف کی دوایت ہے پانی جمع ہونے دو کہ اس میں میری انگلیاں ڈوب جا میں۔ بخاری شریف کی دوایت ہے کہ ساتھیوں نے تھوڑ اسا دقفہ کیا۔ آخضرت بھی تھے۔ اس میں اپناہا تھ مبارک ڈالاتو التہ کے ساتھیوں نے تھوڑ اسا دففہ کیا۔ آخضرت بھی تھے۔ اس میں اپناہا تھ مبارک ڈالاتو التہ کے ساتھیوں نے تھوڑ اسا دففہ کیا۔ آخضرت بھی تھے۔ اس میں اپناہا تھ مبارک ڈالاتو التہ

تعالیٰ کے فضل وکرم سے پانی کا چشمہ پھوٹ بڑا۔

خندق کے موقع پر حضرت جابر رہ ہو نے آپ مالی کی بھوک اورضعف کومحسوں کیا توایئے گھر گئے ہوی سہلہ بنت رملہ زائق سے یو جیما کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ میں آنخضرت مَالِی کو دعوت دے دول ۔ بیوی بردی سمجھ دارتھی ان کے ساتھ جب نکاح ہوااس وقت ہوہ تھیں۔ کہنے لگیں ایک صاع یعنی ساڑھے تین سیر جواور ایک ٹیڈی بکری ہے۔فر مایا میں اس کو ذریح کرتا ہوں تم جو کو چکی میں پیس کرآٹا بنا کر گوندھوا ورروٹیاں ایکاؤ میں آنخضرت مُنْ اللّٰ کو بلا کرلاتا ہوں۔جس وقت جانے لگے تو بیوی نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تمہاری طبیعت بڑی شرمیلی ہے بات گول مول نہ کرنا خندق میں بری مخلوق ہے۔ یہ کہنا که حضرت آپ اور نین جارسانهی اور ہوجا ئیں کہیں سارے ساتھی نہ آ جا ئیں شرمندگی نہ ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت جاہر رہا تھ نے جا کرعرض کیا حضرت! آپ تشریف کے آئیں اور تین حارساتھی اور ہوجائیں۔آپ منطق نے فر مایا کہ کیا تیاری کی ے؟ عرض کیا حضرت!ایک صاع جو تھے اور ایک ٹیڈی بکری ہے۔ آنخضرت مالی ایک فرمایا که میرے آنے تک روٹیال نہیں ایکانی اور ہنڈیا کو چو کھے سے نہیں اتارنا۔ پھر آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ خندق "الصحندق والو! جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ ایک ہزارآ دمی آپ کے ساتھ آ گئے۔ بی بی دیکھ کریریشان ہوگئی اوراشارہ کیا کہ آنخضرت مَا اللَّهِ كُواكِ كُونِ مِن بيضا كرميري بات سنو كمني لكي كمين في كياسمجها كربهيجا تهاتم بد بارالشكرساته ليكرآ كي بوكهانا كيسے بورا بوگا؟

حضرت جابر بناتو نے کہا کہ اس میں میر اکوئی قصور نہیں۔ میں نے تیرا پوراسبق آپ مَنْ اَلِيَّا کُوسَا دیا تھا مگر پھر بھی آپ مَنْ اِلْنَا ان سب کوساتھ لے آئے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ بھائی نے کچھ پڑھ کر آئے پر پھونک ماری اور کچھ پڑھ کر منظم ایر پھونکا۔ ایک ہزار آ دمی نے سیر ہوکر کھایا۔ گھر کے افر اداور محلے داروں نے بھی کھایا کھانا پھر نے گیا۔ ایسی عجیب وغریب چیزیں دیکھ کرسطی قتم کے لوگ سجھتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات آگئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغیبر کی زبانی اعلان کروایا کہ ہم تو صرف ڈرانے والے ہیں خدائی اختیارات ہمارے یاس نہیں ہیں۔

ارشادریانی ہے قل اے بی کریم مان ایس ایس اعلان کردیں اِنگیآ أَنَامُنْذِر عَن الله الله عَلى عَداب قَمامِن وَران والا بول الله تعالى كعذاب قَمامِن العالاالله انواحدانقة السبب يرغالب ہے۔الہ صرف اللہ تعالی ہے،معبود،مشکل کشا،حاجت روا،فریادرس، دست کیر،مخارکل صرف الله تعالیٰ ہے۔ بیمیرے ہاتھ پرجوعجیب وغریب چیزیں شمصیں نظر آتی ہیں معجزے کے طور پر ان کو دیکھ کر مجھے اللہ نہ سمجھنا میں تو صرف تنہیں رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں کہ اگرتم رب تعالیٰ کے احکام نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا قبر میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ۔ وہ اپنی ذات اورصفات میں اکیلا ہے وہ سب برغالب ہے۔اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کوغلیہ حاصل نہیں ہے۔وہ کون ہے؟ رَبُّ التَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ جورب ہے آسانوں کا اورزمین کا۔آسانوں میں جو مخلوق رہتی ہے اس کی تربیت کرنے والا ہے اور جو مخلوق زمین میں " رہتی ہے اس کی تربیت کرنے والا ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور آسانوں اورز مین کے درمیان فضامیں جومخلوق رہتی ہے اس کی بھی تربیت کرنے والا ہے۔صرف وہی ہے۔ المعزیر عالب ب الْغَلَّالُ بَحُشْعُ واللَّهِ كَنَامُولِ كا-

ذخيرة الجنان

### قبولیت دعا کی شرائط:

لیکن یا در کھنا دعا تمیں اللہ تعالی قبول فر ماتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت کے لیے پچھ شرائط ہیں۔

- اس دوسری شرط بیہ ہے کہ جس وقت دعا کرے اس وقت تک اس کے ذمہ کوئی عبادت نہ ہو۔ نہ اس سے کوئی نماز قضا ہوئی ، نہ دوزہ چھوڑ اہو، نہ جج ، نہ زکو ق ، نہ قربانی ، نہ فطرانہ ، کوئی شے اس کے ذمے نہ ہو۔
- انسان تیسری شرط به ہے حرام کالقمہ نہ کھایا ہو۔ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے انسان چالیس دن اور چالیس را تیں دعا کی مقبولیت سے محروم ہوجا تا ہے اور ہم نے تو مشکوک مال اور حرام مال سے بیٹ بھرے ہوئے ہیں۔
- ان سی چوتھی شرط یہ ہے کہ دعا پوری دل جمعی اور توجہ کے ساتھ کرو۔اییا نہ ہو کہ ذبان کسی طرف اور توجہ کے ساتھ کرو۔اییا نہ ہو کہ ذبان کسی طرف اور توجہ کسی طرف معاف رکھنا! جم ان شرائط سے خالی جیں پھر بھی وہ ہماری دعا ئیں تبول کرتا ہے۔اس کی شفقت اور مہر بانی ہے۔

الله تعالى فرماتے ہیں قُل هُونَبَو اعظِيْمُ آپ فرمادين وہ خبر ہے بہت برى - هُوَ صَمير كامرجع ہے يوم حساب جو هذا مَاتُوعَدُونَ لِيَوْم الْحِسَاب مِن ے کہ حساب کا دن ، قیامت کا دن بری خبر ہمعمولی چیز نہیں ہے۔ انتھ عَنْهُ مُعْدِ ضُونَ مَم الله يوم الحساب سے اعراض كرنے والے ہوكوئى تيارى نہيں كرر ہے۔ آج معمولی سے امتحان کے لیے بڑی تیاری کرنی بردتی ہے اور وہ تو سیح امتحان ہے ہرآ دمی ال وأسانى سے محصكتا ہے۔ كهدي مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِالْمَلَا الْأَعْلَى - مَلِكُ كَا معنی ہے جماعت اور اعلی کامعنی بالائی۔ پفرشتے آسانوں کے اویررہتے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کہدی مجھے علم نہیں ہے بالائی جماعت کا اِذْیَخْتَصِمُونَ جس ونت انہوں نے آپس میں جھگڑ اکیا۔ یہ جھگڑ اکس بات برتھا؟ احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ کون سے اچھے کام ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے؟ ایک فرشتے نے کہا بیہ ہے کام۔ دوسرے نے کہا بیکام ہے، تیسرے نے کہا بیہیں بلکہ بیکام ہے۔ ترندی شریف میں روایت ہے کہ فرشتوں نے جو باتیں کیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ لین الکلام " گفتگورم کرنا۔ "دوسرایہ کے مسلمانوں کا آپیل میں کثرت کے ساتھ سلام کرنا۔ تیسری چیز الصّلوة بالّیل وَالنّاسُ یَنّامُ " رات کو تجد کے وقت اٹھ كرنمازير هناجب لوگ سوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ 'اور اطعام الطعام مسكينوں كوكھانا کھلانا ایسے طریقے پر کہ دوسرے کسی کوخبر نہ ہوکہ کہاں دیگ کھڑک رہی ہے۔معاف رکھنا! ہم ریا کارلوگ ہیں جب تک ہمارے دروازے کے سامنے دیگ نہ کھڑ کے ہم مطمئن ہی نہیں ہوتے جا ہے تواب پہنچے نہ پہنچے۔ بیاکام تھے جن کے متعلق آپس میں بحث كررب تھے۔رائے اور نظر بے كااختلاف تھا۔

تو فرمایا آپ کہدویں مجھے کوئی علم نہیں تھا اس جماعت کا جو او پرتھی جس وقت انہوں نے آپس میں جھڑا کیا اِن یُو تھی اِنَ نہیں وہی کی جاتی میری طرف اِلّا مرک اُنْمَا اَنَا اَنْدَنِهُ مَیْمِی اُس لیے کہ میں ڈرانے والا ہوں کھول کر۔رب تعالیٰ جو محملے بنا دیتے ہیں وہ میں آگے بتلا دیتا ہوں مجھے غیم ہوکہ فرشتے کیا کررہے ہیں وہ میں آگے بتلا دیتا ہوں مجھے غیب کا تو علم نہیں ہے کہ مجھے علم ہوکہ فرشتے کیا کررہے ہیں ولیلیہ غیب السلواتِ وَالْاَدُ ضِ [خل:22]" الله تعالیٰ ہی کے لیے ہے غیب آسانوں کا اورزمین کا۔" اورسورہ انعام آیت نمبر ۵۰ میں ہے ولا اُعْدَمُ اُنْدَی مَلَکُ اور میں یہ بھی نہیں اُعْدَمُ اُنْدَی مَلَکُ اور میں نہیں جاتا غیب ولا اُقُولُ لکم مُ اِنْدی مَلَکُ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں فرشتہ ہوں۔" میں انسان ہوں بشر ہوں۔اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت ورسالت عطافر مائی ہے۔

# ابلیس کی ضداور ہٹ دھرمی:

آگاللہ تعالیٰ ہے ایک ضدی کا ذکر فرما کر بیہ بات سمجھائی ہے کہ ضدی نہ بنا۔
اس ضدی کوساری دنیا جانتی ہے۔ فرمایا اِڈھَالَ رَبُّكَ اِلْمَدَّ ہِ جَس وقت کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے اِنِی کھائے بُشر افٹن طنین ہے شک میں بنانے والا ہوں ایک انسان ، ایک بشرگارے سے۔ خشک مٹی کو کر بی میں تراب کہتے ہیں۔ پہلے خشک مٹی ہوگئ تھی پھررب تعالیٰ نے اپنیا تھوں سے اس کا گارا بنایا پھروہ خشک ہوکر بجنے والی مٹی ہوگئ صدف پھر جب میں اس کو درست کر صدف ایک انسان کو درست کر فرمایا فیاؤاسے تو رب تعالیٰ نے آ وم کو بیدا فرمایا فیاؤاسے قائد ہیں شرکی ہوتی ہے۔ اس کے فلاصے سے رب تعالیٰ نے آ وم کو بیدا فرمایا فیاؤاسے قائد ہیں اس کو درست کر دوں برابر کردوں اور اپنی طرف سے اس بشر میں روح پھونک دوں فقعو الکا شہدیدین دوں برابر کردوں اور اپنی طرف سے اس بشر میں روح پھونک دوں فقعو الکا شہدیدین پس تم گر پڑنا اس کے آگے ہو ہے۔ یہاں حقیق سجدہ ہی مراد ہے کیونکہ پہلی

شریعتوں میں بحدہ تعظیمی جائز تھا ہماری شریعت میں بحدہ تعظیمی ممنوع اور حرام ہے۔ نہ کسی زندہ کو جائز ہے، نہ قبر کو جائز ہے، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ باپ کو، نہ ماں کو، کسی کو بحدہ جائز نہیں ہے حرام ہے۔ فَسَجَدَ الْمُلَاكِمَةُ عُصِلُهُمْ اَجْمَعُونَ پس بحدہ کیا فرشتوں نے جدہ کیا ہے کوئی فرشتہ سب نے ایکھے۔ کے لَّهُمُ کا لفظ بتلارہا ہے کہ تمام فرشتوں نے بحدہ کیا ہے کوئی فرشتہ مشتیٰ نہیں تھا اور آجمعُون کا لفظ بتلارہا ہے کہ تمام فرشتوں نے بحدہ اکھے کیا۔ تو تمام فرشتوں نے آدم مالیتے کو اکٹھا بحدہ کیا اِلا اِلاائین سے کوئی بواعالم ہو۔ گرا بلیس ضدی نے بحدہ نہ کیا۔ اگر یقین جائو کہ کم میں شاید ہی ابلیس ہے کوئی بواعالم ہو۔ گرا بلیس ضدی نے بحدہ نہ کیا تو علم کا کیا فائدہ۔ ایسے علم پر فخر کرنے کا کیا فائدہ؟ عوام میں مشہور ہے کہ اس نے چودہ علم کون سے ہیں اور فرشتوں کا بھی استادرہا ہے۔ اُلا کلا ہُر گردن ملا۔ خدا جانے وہ چودہ علم کون سے ہیں اور فرشتوں کا استادرہا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ گر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان بہت بواعالم تھا۔

اس زمانے میں امام رازی میں ہوے امام اور مفسر قرآن گزرے ہیں۔ وفات کے وقت شیطان نے ان کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا۔ کہنے لگا اللہ تعالی کی توحید پر دلیل پیش کرو۔ امام صاحب جودلیل پیش کرتے توڑ دیتا۔ ہم تم کس باغ کی مولی ہیں۔ فرمانے گئے قرآن شریف اور بخاری شریف کوسینے پر کھ کر۔ نیچے بخاری شریف رکھی اوپر قرران شریف رکھی اور خرایا آمُوٹ عملی دین العجانیب "میں بغیر دلیل کے اللہ تعالی کو وحدہ لاشریک مانتا ہوں۔ "جاؤتم اپناکام کرو۔ دلیلوں کا تو شیطان وکیل اعظم ہوہ کیسے قابو میں آسکتا تھا۔ فرمایا جاؤ میں بغیر دلیل کے دب کو مانتا ہوں۔ کیسے قابو میں آسکتا تھا۔ فرمایا جاؤ میں بغیر دلیل کے دب کو مانتا ہوں۔ تو بہیس نے سجدہ نہ کیا ایشت کیر کیل وکان میں افکون نے تاکہ کیل انتظام کے دب کو مانتا ہوں۔ تو بہیس نے سجدہ نہ کیا ایشت کیر کیل وکان میں افکون نے تاکہ کیلے والی میں افکان میں افکون نے تاکہ کیلے والی میں افکون کے دب کو مانتا ہوں۔ تو بہیس نے سجدہ نہ کیا ایشت کیر کیل وکان میں افکون نے تاکہ کیلے والی میں افکون کیل افکون کیل اور ہوگیا تو اور ہوگیا تو اور ہوگیا تو میں افکان میں افکون کیل افکون کیل افکان میں افکون کیل افکون کیل کو کیل کو کیل کیل کو کیل کو کیل کیل کو کیل کیل کیل کو کیل کو کیل کیل کیل کیل کو کیل کو کیل کو کیل کیل کیل کیل کیل کو کیل کو کیل کیل کو کیل کو کیل کیل کیل کیل کیل کو کیل کیل کیل کیل کیل کیل کو کیل کو کیل کو کیل کو کیل کو کیل کو کیل کیل کو کیل کیل کو کو کیل کو کو کیل کو کو کیل کو کیل کو کیل کو کو کیل کو کو کو کو کیل کو کو کو کو کو کیل کو کیل کو کو کو کیل کو کیل کو کو کیل کو کو کو کو کو ک

\*\*\*

### قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمُ فَيْ

وَّانَّ عَلَيْكَ لَعُنْوَنَ إلَى يَوْمِ الرِّيْنِ ﴿ قَالَ رَبِ فَانْظُرُ فِي إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعُلُومِ فَيُعُونَ ﴿ وَالْمَعْنُونَ ﴿ وَالْمَعْنُونَ ﴿ وَالْمَعْنُونَ ﴿ وَالْمَعْنُونَ الْمَعْنُومِ الْمَعْنُونِ ﴿ وَالْمَعْنَى الْمَعْنُومِ الْمَعْنُومِ الْمَعْنُومِ الْمَعْنُومِ الْمَعْنُومِ وَالْمَعْنُومِ الْمُعْنُومِ وَالْمَعْنُومِ وَالْمَعْنُومِ وَالْمَعْنُومِ وَالْمَعْنُومِ وَالْمَعْنُومِ وَالْمُعْنُومِ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْنُومِ وَالْمُعْنُومِ وَالْمُعْنُومُ وَالْمُعْنُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْنُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَلِهُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ والْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَلْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُ

قَالَ فرمایااللہ تعالی نے فاخر نجومنها پی تو نکل جااس جگہ سے فرائل کے بیٹ کے فاخر نجومنها پی تو نکل جااس جگہ سے فرائل کے بیٹ کے بیٹ کی فرمایالہ کی فرمایالہ کی فرمایالہ کی فرمایالہ کے بیٹ کے بیٹ کی فرمایالہ کے فرمایالہ کی کا کو فرمایالہ کے فرمایالہ کے فرمایالہ کی کے فرمایالہ کے فرم

نے فائحی پیس ت ہے وائحی اُفول اور تن ہیں کہتا ہوں الا مُلُنَ البت ضرور کروں گا ہیں جہنم کو مِنْلے جھے وَمِسَّن بِبَعَلی مِنْهُمُ البت ضرور کروں گا ہیں جہنم کو مِنْلے جھے وَمِسَّن بِبَعَلی مِنْهُمُ اوران سے جھوں نے پیروی کی تیری اَجْمَعِیْن اکھے قُل آپ کہدیں مآا مُنْلِکُو عَلَیْهِ میں نہیں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ پر مِن اَجْهِ کوئی معاوضہ وَمَآانامِنَ المُتَکِلِّفِیْنَ اور نہیں ہوں میں بات بنانے الوں میں سے اِنْ مُو نہیں ہے بیقرآن اِلا مُر ذِکْرِ لِنْعَلَمِیْنَ اور البت تم ضرور جان لوگ بَان والوں میں دالوں کے لیے وَلَتَعَلَمُنَ اور البت تم ضرور جان لوگ بَان والوں میں کے لیے وَلَتَعَلَمُنَ اور البت تم ضرور جان لوگ بَان والوں کے لیے وَلَتَعَلَمُنَ اور البت تم ضرور جان لوگ بَان والوں کے لیے وَلَتَعَلَمُنَ اور البت تم ضرور جان لوگ بَان والوں کے لیے وَلَتَعَلَمُنَ اور البت تم ضرور جان لوگ بَان والوں کے لیے وَلَتَعَلَمُنَ اور البت تم ضرور جان لوگ بَان والوں کے بعد۔

اس سے پہلی آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عکم کے مطابق فرشتوں نے آدم مالیے،
کوسجدہ کیا بغیر کسی حیل وجہت کے کہ ہم نوری ہیں اور بیر فاکی ہے ہم اس کو سجدہ کیوں
کریں ۔ لیکن البیس نے سجدہ نہ کیا اور ججت بازی کی کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا
ہے اور اس کوگارے سے پیدا کیا لہٰذا میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا کہ بیادنی ہے اور میں اعلیٰ
ہوں۔

## اياز کی ذہانت :

مولا ناروم مینید نے مثنوی شریف میں ایک حکابت بیان کر کے شیطان کی فدمت کی ہے۔ ایک بچے تھا ایاز بڑا ذبین اور سمجھ دار ۔ سلطان محمود غزنوی مینید کو اس کی ذہائت اور نیکی کی وجہ سے طبعی طور پر اس کے ساتھ محبت تھی اور اس کوساتھ بٹھاتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ بچہ بڑا ذبین ہے آ داب سلطنت بھی سمجھ لے ۔ فیصلے ہوں گے اور گفتگو ہوگی اس سے تھا کہ بچہ بڑا ذبین ہے آ داب سلطنت بھی سمجھ لے ۔ فیصلے ہوں گے اور گفتگو ہوگی اس سے

اس کی تربیت ہوگی ۔وزیروں اورمشیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت! ہےتو گستاخی مگریہ جھوٹا سا بچہآ ہے کے پاس بیٹھتا ہے بعض رازی باتیں ہوتی ہیں ۔اس وقت تو غزنوی میسنیہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ ہندوؤں کی زیاد تیوں کی وجہ سے جب انہوں نے ہند دستان برحملہ کیا تھا۔ان کامشہور مندرسومنات کا تھا۔اس میں انہوں نے ہیروں اور موتیوں کے بت رکھے ہوئے تنے۔ان کوتوڑ پھوڑ کر ہیرے موتی بھی ساتھ لے گئے۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی میند نے اینے ایک نوکر کو حکم دیا کہ ایک پھر اور ہتھوڑ الاکر در بار میں رکھ دو۔ جب دفتر میں بیٹھے در بارلگ گیا وزیر ہشیرآ گئے تو ان ہیروں میں سے ایک قیمتی ہیراایک وزیر کو دیا کہ پھر پررکھ کرہتھوڑے سے توڑ دو۔اس نے نہتوڑا کہ ہیرا براقیمتی ہے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے کو کہا کسی نے بھی نہ تو ڑا۔ پھر ایا زیجے کو کہا۔اس نے پھر پررکھ کرہتھوڑ امار ااور توڑ دیا۔ بادشاہ نے یو چھاایاز تو نے پیکیا کیاا تناقیمتی ہیرا تو نے توڑ دیا؟ ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت! بے شک ہیرا بڑا قیمتی تھا مگرمیرے یا دشاہ کا حکم اس ہے بھی زیادہ قیمتی تھا۔مولا نا روم بیٹائند فرماتے ہیں کہ کاش اہلیس کوایاز جتنی ہی عقل ہوتی کہ بالفرض ایک منٹ کے لیے مان لو کہتو بہتر تھا ناری جو ہوا اور وہ خاکی تھا۔ گرریود کھیا کہ حکم کس کا ہے؟ تونے تو آ قائے حکم کی بھی قدرنہ کی۔ باقی اہلیس کی پینطق ہی غلطھی کہ میں ناری ہوں اور بہتر ہوں اس لیے کہ رب تعالیٰ نے خاک میر جواثر رکھا ہے اورخو بیاں رکھی ہیں وہ نار میں نہیں ہیں۔

حضرت مجدوالف ٹانی میٹیے نے مکتوبات میں بری تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناری مخلوق میں نبوت ورسالت نہیں رکھی کیونکہ ان میں اس کی استعدا زنبیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیا کی

مخلوق کودی ہے۔ حضرت آ دم مالیے سے لے کر آنخضرت مالیے کی ذات گرامی تک کسی جن کونبوت ورسائٹ نہیں ملی کیونکہ جنات میں اس کی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں تھی ۔ تو ابلیس کی پہلی بات ہی مسلم نہیں ہے کہ وہ آ دم سے بہتر ہے اور بالفرض تیری بیہ بات مان بھی لیس تو تو یہ و بھتا کہ تم کون دے رہا ہے تھے سے زیادہ تو ایاز سمجھ دار ڈکلا جس نے آ قا کے حکم کی تو این ہیں کی اور قیمتی ہیرے کی پروانہیں کی۔

جب ابلیس نے جحت بازی کی تو قال الله تعالی نے فرمایا فاخر جمنها بعض حضرات فرماتے ہیں کہُ ھا'ضمیر کا مرجع جنت ہے کہتو جنت سے نکل جا۔اور دوسری تفسیر بیہ ہے کہ ھا، ضمیر سے مراد جماعت ملائکہ ہے کہ تو فرشتوں کی جماعت سے نکل جا۔ تیسری تفسیریہ ہے کہ تمبیرا سانوں کی طرف لوثتی ہے کہ تو آسانوں سے نکل جا۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ رَجِيتُ لَي إِن عِشك تومردود برق نے میرے مم كی تميل نہيں كى میں تيرا خالق و مالک ہوں تو نے میرے آگے ججت بازی شروع کردی ہے۔اگر فرشتے بیمنطق لڑاتے تو اچھی تھی کہ وہ نوری مخلوق تھی کیکن انہوں نے تھم کی تعمیل کی فوراً سجدے میں گر گئے۔ کیونکہ ف تعقیب بلامہلت کے لیے آتی ہے۔ تو فر مایانکل جافرشتوں کی جماعت سے تومردود ہے قرانً عَلَيْكِ لَعُنَةِ قَ اور بِشَكَ جُھ رِميرى لعنت ہے إلى يَوْم الدِّين - دين كامعنى جزااور بدله - بدلے والے دن تك، قيامت والے دن تك تجم ير ميرى لعنت ب لعنت كالفظى معنى ب البُعْدُ مِنَ الرَّحْمَة "رحمت بورى" رب کی رحمت سے تیرے لیے دوری ہے قال المیس نے کہا رہت اے میرے رب فَأَنْظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ آبِ مِحْصِم الت دري ال دن تك جس دن بدوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یوم یبچٹون ککمہلت ما تکنے سے ابلیس کا مقصدیہ تھا

كەموت كے سخت كروپ پيالے سے نج جاؤں گا كيونكه موت كى گھڑى بري سخت ہے۔ الله تعالى مارا خاتمه ايمان يرفر مائ - اگرخاتمه ايمان يرجوجائ تو پهرمزبي مزے ہیں۔اگرخدانخواستہ خاتمہ ایمان پر نہ ہواتو پھرعذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔توابلیس نے دوبارہ اٹھنے کے دان تک مہلت مانگی قال رب تعالی نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِيْنَ لِيل بِشِكِ تومهلت ديت مووَل مِل سے بمثلاً فرشتے ہيں، جبرائيل، ميكائيل، اسرافيل وغيره - ان كوفخه اولى تك مهلت بي ليكن موت ان يرجحي آئے گی۔وہ فرشتہ جوسب کی جان نکالنے پرمقرر ہے موت اس پر بھی آئے گی۔ تو مہلت دیتے ہوؤں میں سے ہے مگرجس وقت تک تو مہلت ما نگتا ہے وہ نہیں بلکئر اللہ ایوع الْوَ قَتِ الْمَعْلُوعِ معلوم وقت كرن تك يعن تخدا ولي تك يخدثانية تك نبيس توموت ہے بچنا جا ہتا ہے مینیں ہوگا بلکہ موت آئے گی کیونکہ ضابطہ ہے کُٹُ نَے اُس ذَائِقَةُ الْمَدَّتِ " مخلوق کے ہرنفس نے موت کا ذا نقد چکھنا ہے۔ ' بخاری شریف میں روایت ہے کہ تخد اولی اور ٹائید کے درمیان جالیس سال کا وقفہ ہوگا۔ اسرافیل مالیے، جب پہلی مرتبه بكل پيونكس كے تو ساري كائتات ختم ہوجائے گى ۔ پيراسرافيل ماليے اورعز رائيل مان کیجی مار دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل مانسیے کوزندہ کر کے فر مائیں گے بگل میں پھوتک مارو۔وہ دوبارہ بگل پھوتکیں گے فیاذا مُم قِیمَامٌ یَبنْظُرُوْنَ [زمر: ١٨] دیس وہ لوگ کھڑے ہوجا تیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے ۔''جہال بھی جو ہوگا جا ہے قبروں میں ہیں یاکسی کوجلایا گیا ہے یاکسی کومچھلیوں نے میرندوں نے موالیا ہے سب کے سب زندہ ہو کے آجا کیں گے۔ تو شیطان کو تخد اولیٰ تک مہلت مل گئی۔اس معلوم ہوا كەكافراعظم كى دعائجى فى الجمله قبول ہوئى - بيالگ بات ہے كه بورى قبول

نە بوكى كچھ قبول بوكى \_

قَالَ البيس نَهُم فَعِزَيتك باقميه المعنى موكا بن متم الله قَعِزَيك الماسم عزت كى الأغوينَة مُناجمَعِينَ مِي ضروران سب كوبهكاؤن گا-الله تعالى كاذات كى فتم بھی سیح ہے اور اللہ تعالی کی صفات کی شم بھی سیح ہے۔مثلاً : کوئی شخص کے' مجمعے اللہ تعالیٰ کوشم ہے' سیجے ہے۔ یا کے'' مجھے رحمان کیشم ہے،رجیم کیشم ہے' رہمی صحیح ہے۔ '' مجھے رب کی عزت کی تشم ہے ،عظمت کی تشم ہے'' یہ بھی تیجے ہے۔البنہ قرآن کریم کی تشم کے متعلق فقہاء کرام میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی مخص کیے مجھے قر آن کی قتم ہے تو بیشم منعقد ہوگی یانہیں؟ تواس کے متعلق تفصیل ہے۔اگر تو قرآن کریم سے اس کے الفاظ مراد ہوں جوہم پڑھتے ہیں تو پیالفاظ تو فانی ہیں اوراگرمعانی مراد ہوں جن پریہالفاظ دلالت کرتے ہیں جس کو کلام نفسی کہتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی صفت ہے وہ قدیم ہے۔اگر الفاظ مراد ہوں توقتم درست نہیں ہا دراگر قرآن یاک سے مراد کلام نفسی ہوتو پھرفتم درست ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص قر آن کریم کی شم اٹھائے گا تو وہ شم منعقد ہوجائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

تو ابلیس نے کہا آپ کی عزت کی شم ہے میں ضرور ان سب کو بہکاؤں گا اِلّا عِبَادَلَ مِنْهُ مُ اللّٰهُ مُلْقِ اللّٰهِ مُلَا آپ کی جو مخلص بندے ہوں گان پرمیر اداؤنہیں علی گا۔ اللّٰہ تعالیٰ نے انسان کوا تنااختیار دیا ہے کہ شیطان کی اطاعت کرناچا ہے تو کر لے اور نہ کرناچا ہے تو نہ کرے۔ انسان نہ نیکی پرمجبور ہے نہ بدی پرمجبور ہے ، نہ ایمان پرمجبور ہے ، نہ کفر پر فیکٹ شآء قلیو می قیمن شآء قلیک فیر [سورۃ الکہف]" پس جس کا جی جا ہے ایمان لیے آئے اور جس کا جی جا ہے کفر اختیار کرے اپنی مرضی ہے۔ "اس جگہ تو ہیہ چا ہے ایمان لیے مرضی ہے۔ "اس جگہ تو ہیہ

ے کی میں ان سب کو بہاؤں گا۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۹ میں ہے، کہنے گا فیسما اغْویْتَنی '' پی اس وجہ سے کو تو نے جھے گراہ کیا ہے گا قیف کون کہ ہے میں صرور بیٹھوں گاان کے لیے آپ کے سید صداستے پر۔' او ضبیث! بہکا تو خود، نافر مانی کی رب تعالی کی اور گراہ ہونے کی نسبت کرتا ہے رب تعالی کی طرف کہ تو نود، نافر مانی کی رب تعالی کی اور گراہ ہونے کی نسبت کرتا ہے رب تعالی کی طرف کہ تو نے جھے گراہ کیا ہے۔ اور سورہ نی اسرائیل آیت نمبر ۱۲ میں ہے قبال اُدّۃ یُقک ہذا الّذِی تک و مُت عکمی '' ابلیس نے کہا بھلا بھلا کیں می فحص ہے جس کوتو نے فضیلت دی ہے میرے مقالے میں۔'' رب تعالی کے ساتھ اس طرح گفتگو کر رہا ہے جسے مردعور تیں ایک دوسرے کو طعنے ویتے ہیں۔ قبال رب تعالی نے فر مایا فائح تی پس کی ہے و ایک دوسرے کو طعنے ویتے ہیں۔ قبال رب تعالی نے فر مایا فائح تی پس کی ہو کہ اُن کے کہا تھو اس اُن کھی نے مین کہا ہوں کی کہا تھو اور ان سے جنھوں نے تیری ہیروک کی اُن جَمْ مِین وَ الوں گا۔

اُن کھے سب کوا یک ساتھ جہم میں ڈالوں گا۔

ملحدين كااعتراض

معنی ملی وں نے اعتراض کیا ہے کہ اہلیس ناری ہے تو اس کو نار میں کیا تکلیف ہو گی ؟ لیکن انہوں نے اس بات پرغور نہیں کیا کہ اہلیس کی بیدائش دنیا کی آگ ہے ہوئی ہے اور دوزخ کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے۔

بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ جہم کے آیک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی یہ ارت اِن بعض می آگل بعض " اسے پروردگار!اس طبقے کی شکایت کی یہ ارت اور تبش نے مجھے تکلیف دی ہے۔ "تو اللہ تعالی نے دوزخ کو دوسانس لینے کی اجازت دی۔ ایک گرم جھے کو اور ایک سرد جھے کو۔ یہ جو گری ہے دوزخ کے سانس کے اجازت دی۔ ایک گرم جھے کو اور ایک سرد جھے کو۔ یہ جو گری ہے دوزخ کے سانس کے

نتیج میں ہے اور سردی بھی اس کے سانس کے نتیج میں ہے۔ لہذا وہ آگ اس ناری کو مطائے گی یاس کو سرد جھے میں سزادی جائے گی۔ اور ایک جائے ایک نے طحد کواس طرح سمجھایا کہ ایک ڈھیلا اٹھا کراس کودے مارا۔ وہ واویلا کرنے گا تو جائے نے کہا کہ فاک کو فاک سے کیا تمکیف ہوئی ہے۔ تم فاکی ہواور میں نے فاک ہی تیرے اوپر چھینکی ہے۔ مہرحال محدول کے اس طرح کے شبہات سے دین پرکوئی زنہیں پڑتی رب تعالی نے جو فرمایا ہے تن ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں گئی اے نی کریم مَنْ اَلَیْ اَبِ کہدویں مَا اَسْتُلگُهُ مَعَامِهِ مَنْ اَسْتُلگُهُ مَعَامِ مَعَامِ مَنْ اِللّهِ مِنْ اَلْمَا اللّهِ عَلَى مُعَامِلَ مِعَامِلَ مَعَامِلَ مَعَامِلُ مَعَامِلُ مَعَامِلُ مَعَامِلُ مَعَامِلُ مَعَامِلُ مَعْمِلًا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّم

آج جوانسان بھیڑیا بن چکا ہے تو بیقر آن وسنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگوں کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہول گے۔ جیسی ہول گی و قُلُو ہُمْ قُلُو ہُمْ قُلُو ہُ الدِّنَابِ '' اور دل ان کے بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔

پرسول یا ترسول کی اخبار میں میں نے پڑھا کہ لاکل پور (موجودہ فیصل آباد) کے علاقے میں ایک عورت جارہی تھی ڈاکوؤں نے اس کے زیررا تروالیے پھراس کی شلوار قبیص بھی اتار کرساتھ لے گئے۔اوظالمواجم نے اس کی چوڑیاں چھین لیس ،بالیاں اتروالیس ،نگا کرنے کا مطلب؟ اور حیوانیت کے کہتے ہیں؟ ایسے لوگ تو ایک منٹ بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں گررب بڑے حوصلے والا ہے۔اپنے وقت پران کو گرفتار کرے گا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں بیقر آن تھیجت ہے جہان والوں کے لیے وَلَتَعْلَمُنَ جَاهُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیقر آن تھیجت ہے جہان والوں کے لیے وقت کے بعد۔ جن چیزوں کی بیخبر دیتا ہے کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، نیک جنت میں اور برجہنم میں جائیں گے ان چیزوں کی حقیقت شمصیں معلوم ہو جائے گی ایک وقت کے بعد بس آئے میں جائیں گے ان چیزوں کی حقیقت شمصیں معلوم ہو جائے گی ایک وقت کے بعد بس آئے میں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے دوزخ بھی سامنے ۔ رب تعالیٰ ہمیں اپنے فضل وکرم کے ساتھ جنت میں وافل کرے اور دوزخ سے بچائے اور دوز خیوں والے کاموں سے بچائے اور دوز خیوں والے کاموں سے بچائے۔ (امین)

\*\*\*

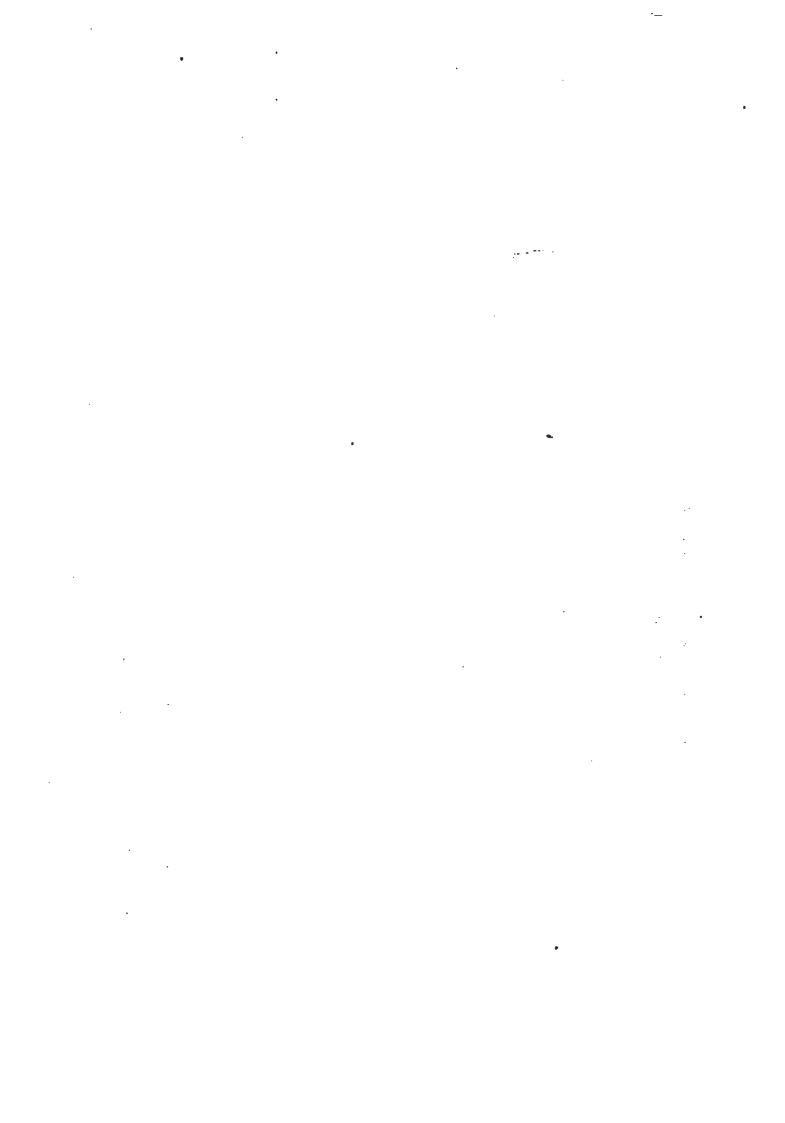

بنه ألله الخمالة عير

تفسير

PHO BUSE

Sudden company in the second surface to the

مر مکمل)

جلد الم

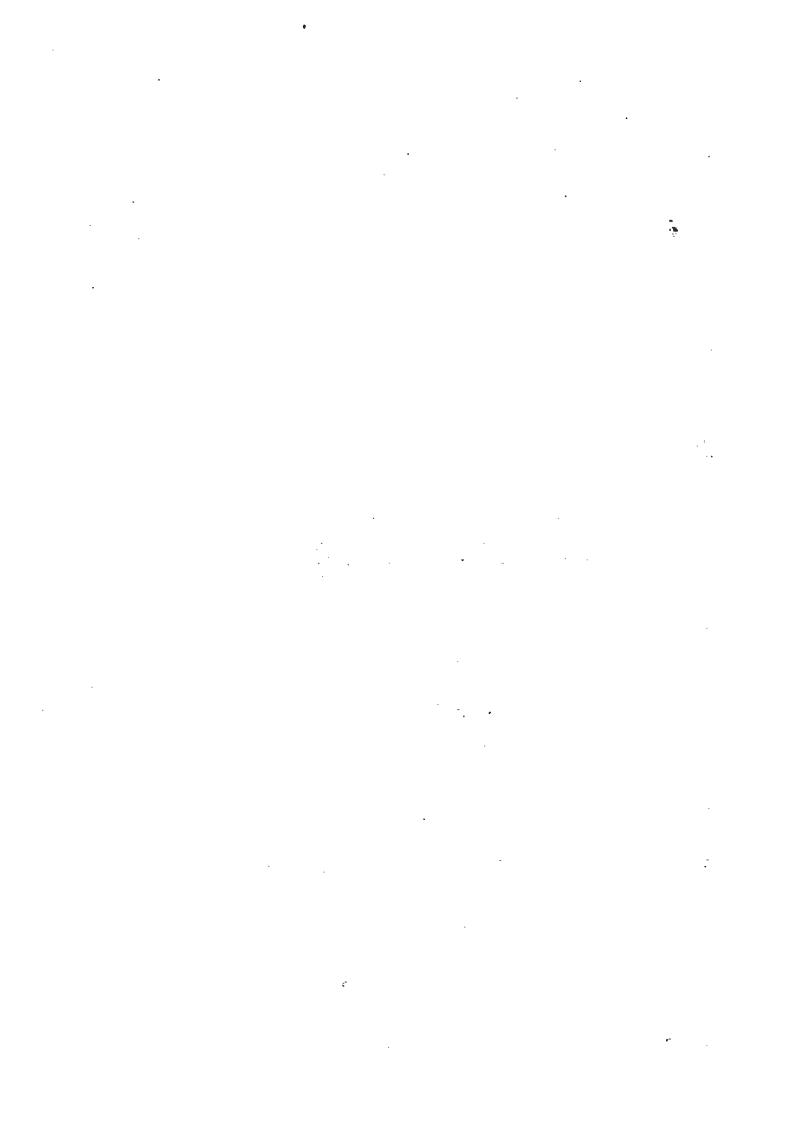

# وَ الْمَا اللَّهِ ١٥ ﴾ إِنَّ اللَّهُ ١٩ سُؤرَةُ النُّهُ مَرِ مَكِنَّةُ ٥٩ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بسُم الله الرَّ حُمر ، الرَّ حَمْم ٥ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ الثَّا أَنْزَلْنَا اللَّهُ الْكُتْبُ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهُ مُغْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ﴿ الْكِيلُو الدِّيْنَ الْخَالِصُ ﴿ والذين اتخذوامِن دُونِهَ أَوْلِياءً مَانَعُبُكُهُمُ الْالْبِقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَيْ إِنَّ اللَّهُ يَحَكُمُ بِينَهُمْ فِي مَاهُمُ فِي عَاهُمُ فِي إِنَّ اللَّهُ يَخْتِلِفُونَ دُ إِنَّ الله لا يَمْنِي مُنْ هُوكُن بُ كَفَّالُ اللهُ اللهُ انْ يَتَّخِذَ وَلَدَّا اللهُ انْ يَتَّخِذَ وَلَدَّا الأصطفى مِمّا يَخْلُقُ مَا يِشَآءُ سُبُعْنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِلُ الْقَبَّانُ خَلَقَ التَّمَا وَ وَ الْرَضِ بِالْحَقِّ ثُكِوْرُ الْيَلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النهارعلى اليل وستخرالتهمس والقدر كالتيجري الجلمسك الاهُوالْعَزِيْزُالْغَقَارُ فَكُلُقَاكُمْ مِنْ تَغْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَازُوْجِهَا وَانْزُلُ لَكُمْ مِنَ الْانْعَامِ ثَلْمِنِيةَ أَزُواجُ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهُ عَلَيْكُمْ خِلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلْمَتٍ ثَلْثٍ " ذيكُمُ اللهُ رَيَّكُمُ لَهُ الْهُلُكُ لِآلِهُ إِلَّاهُ وَكُمُ اللَّهُ وَفَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٥

تَنْزِیْلُالْکِتْبِ اتاری ہوئی کتاب مِنَاللهِ اللّٰدَتعالیٰ کی طرف سے الْعَزِیْزِ جوغالب م الْحَکِیْمِ حکمت والا م اِنْا آنْزَنْنَا جشک الْعَزِیْزِ جوغالب م الْحَکِیْمِ حکمت والا م الْحَکِیْمِ

ہم نے اتاری اِلیّاک آپ کی طرف الکِتْبَ اِلْحَق کتاب ت کے ساتھ فَاعْبُدِاللَّهَ كِيل آبِعبادت كرين الله تعالى كى مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْرِبِ خالص كرتے ہوئے اسى كے ليے دين ألّا خبردار يِلْهِ الدِّيْنِ الْخَالِصُ الله بي كے ليے ہے خالص دين وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْامِنُ دُوْنِهَ اوروه لوگ جنفول نے بنائے اللہ تعالی سے نیچے نیچ آؤلیاء کارساز (وہ کہتے ہیں) مَانَعْمُدُهُمُ نَهِينَ عَبادت كرتے ہم ان كى إلَّا كر لِيُقَرَّبُونَا تاكه جميں قريب كرويں إلى اللہ قالى كى طرف زُنْفى قريب درج میں اِنَّاللَّهَ بِشُك اللَّه تَعَالَىٰ يَحْدُمُ بَيْنَهُمْ فَيْصَلُهُ كِان كَ درميان في هَا ان چيزول مين هُمُ فيه يَخْتَلِفُونَ جن مين وه اختلاف كرتے ہيں إنَّ اللهَ بِشك الله تعالى لَا مَهْدِي مِدايت بين ديتا مَنْ هُوَ كَذِبُ اللهُ وَجَهُونا مِو كَفَّارً نَاشَكُرا مِو لَوْ أَرَادَ اللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّةُ الرَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اراده كرتا أَنْ يَتَخَذِذَوَلَدًا كَمُ شَهِرائِ اولاد للْصَطَفَى البعدين لے عِمَّا يَخْلُونُ المُخْلُوقَ سے جوال نے بیدا کی ہے مایشآء جوجاہے سُبْحُنَهُ اللَّى وَاتِ يَاكَ مِ مُعَوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَعَّارُ وَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اكْلِلا المسبريغالب م خَلَقَ السَّمُوتِ اللَّهُ بِيداكِي آسان وَالْأَرْضَ اورزمين بانحق حق كساته يكورائيل وه لبيث ديتا برات كو عَلَى النَّهَارِ وَلَ يُ وَيُكُورُ النَّهَارَ اورلبيث ويتابون كو عَلَى الَّيْل

رات پر وَسَخَّرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ اورال في مسخر كياسورج اور جاندكو كُلُّ يَّجْرِي ال مِي ہے ہرايک چاتا ہے لاَجَلِمَّسَتَّى ايک ميعادمقرر تك آلًا خبردار مُوَالْعَزِيْرُ الْغَفَّارُ وبى بِ زبروست بخشف واللا خَلَقَكُمُ ال نِيداكياتم كو مِّنْ تَفْسِ وَاحِدَةٍ الكُنْسُ تَ تُعَجَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَا كِربناياس نِي النَّفس عِجورًا وَأَنْزَلَلُكُمْ اوراتارے اس نے تہارے کیے قرب الانعام مویشیوں میں سے قلمنیة آزواج آٹھ جوڑے مَخْلَقُكُمْ بِيداكرتا جَمْسِ فِي بُطُونِ أَمَّهٰتِكُمْ تَهارى ماؤں کے پیٹوں میں خَلْقًامِّ بَعْدِ خَلْقِ ایک پیدائش کے بعددوسری بيدائش فِي ظَلُّمْتِ ثَلْثِ تَين الدهيرول مِن ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ بِياللَّه تہارارب ہے لَةُ الْمُلْكُ اى كے ليے ہمك لاَ الله الله وَ تَبين ہے کوئی المگروہی فَانی تُصْرَفُونَ پستم کدهر پھیرے جارہے ہو۔

وجبه تسمید سوره زمر : ایسورت کر تین زم کالفظ آیا ہے و سٹ

اس سورت کانام زمر ہے۔ اس سورت کے آخر میں زمر کالفظ آیا ہے ویسی قر اللہ بندوں کا قر اللہ بندوں کا فران گروہ اللہ بندوؤں کا گروہ اللہ ہوگا، ہندوؤں کا اللہ درگروہ۔''مثلاً یہودیوں کا گروہ اللہ ہوگا، عیسا تیوں کا گروہ اللہ ہوگا، ہندوؤں کا اللہ ہوگا، سکھوں اور بدھوؤں کا اللہ ہوگا۔ جتنے بھی دنیا میں کافروں کے گروہ ہیں آئمیں گروہوں کی شکل میں لایا جائے گا جہنم کی طرف۔

اوراس طرح وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا "أور جِلاك

جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے جنت کی طرف گروہ درگروہ۔' مومنوں کو بھی گروہ درگروہ بلایا جائے گا۔ مثلاً کثر ت سے نماز پڑھنے والوں کا گروہ الگ ہوگا، کثر ت سے نماز پڑھنے والوں کا گروہ الگ ہوگا، کثر ت سے روز سے روز سے کھنے والوں کا گروہ الگ ہوگا، مجاہدین کا گروہ الگ ہوگا، صدقہ خیرات کرنے والوں کا گروہ الگ ہوگا۔ تو اس زمر کے لفظ کے ساتھ سورت کا نام زمر ہو چکی ہے۔ یہ سورت مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی ۔ اس سے پہلے اٹھاون سورتیں نازل ہو چکی شھیں ۔اس کے تھو (۸) رکوع اور پچھتر (۷۵) آئیتیں ہیں۔

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب تَنْزِيلُ الْعِينِ بِيكَابِ اتارى مونى ب مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْمُدَكِينِيمِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَي طرف سے جوغالب سے اور حکمت والا ہے۔ بعض کا فرکہتے تھے کہ بیقر آن خود بنا تا ہے اور آ کرہمیں سنادیتا ہے۔ اوربعض کہتے تھے کہ فلاں آ دمی اس کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے بتلا تار ہتا ہے بھریہ جوڑ کرہمیں سنا دیتا ہے۔تو رب تعالیٰ نے ان کے ان شوشوں کار دفر مایا ہے کہ میرکتاب اللہ تعالی جوز بردست حکمت والا ہے اس ك طرف اتارى مولى م إِنَّا ٱنْزَنْنَا إِلَيْكَ انْكِتْ بِالْحَقِّ بِ شَكَ بَمْ نَ اتاری ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ۔ اس میں جو کچھ بھی ہے حق ہی حق ہے۔ چھلکا کوئی نہیں مغز ہی مغز ہے۔ یہ کتاب کس چیز کی دعوت ویت ہے؟ اللہ تعالی کے پیغیبرول کی اور تمام آسانی کتابول کی پہلی دعوت یہی ہے فاغید الله الله تعالیٰ کی عبادت کرو۔ جتنے پنمبرتشریف لائے ہیں ان کی تبلیغ اس جملے سے شروع ہوتی ہے یا قوم اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إللهِ عَيْرُهُ "الصميرى قوم عبادت كروالله تعالى كى اس كے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کتاب بھی یہی سبق ویت ہے کہ عبادت کر واللہ تعالیٰ کی مخطِّصا لَّهُ الدِّينَ خَالَص كرتے ہوئے اى كے ليے دين - دين خالص رب كا ہے ايے ہيں كه 

# مشرکین کی تر دید:

آگاللہ تعالیٰ نے مشرکوں کاروفر مایا ہے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
اپنی الوہیت اور معبودیت کی وجہ ہے ہم ہے بہت بلند ہے اور ہم اپنے گنا ہوں کی وجہ
ہے بڑے ہی بہت اور گرے ہوئے ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ تک براور است رسائی اور پہنی نہیں ہے۔ یہ لات ، منات ، عُولُ کی اور دوسرے بابے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں۔ ظاہری طور پردیکھا جائے تو مشرک اللہ تعالیٰ کی بڑی قدر کرتا ہے اور رب تعالیٰ کے ساتھاس کو کتنی عقیدت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اور ہم بہت بست بست ہیں اور یہ باب اللہ تعالیٰ اور ہمارے در میان واسطہ ہیں۔ اور آٹھویں پارے میں ہے وہ کے گؤا لیلنہ مِماذَدَا مِنَ الْحَواْتِ وَالْاَنْعَامِ نَصِیْبًا "اور شہرایاان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیاس میں سے جو بیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے میتی اور مورثی ایک حصہ فَقَالُوْا هَلَنَا کے لیاس میں سے جو بیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے میتی اور مورثی ایک حصہ فَقَالُوْا هَلَنَا

لِلْهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَا لِشُرَكَانِنَا كِمُرانهول نِهُم الله تعالی كا حصه بها بنخیال به الله بنزغیهم وها الله الله "بن بس وه اور به مارے شریکول کے لیے فیما کان لِشُر کانِهِمْ فَلَا یَصِلُ إِلَى الله "بن بس وه حصه جوان کے شریکول کا موتا ہے ہی وہ بین بنج الله کی طرف و میا کان لِلْهِ فَهُو یَصه جوان کے شریکول کا موتا ہے ہی وہ بینج الله کی طرف الله شرکانیهم اور جواللہ تعالی کا حصه ہوتا ہے ہی وہ بہنج اس کے شریکول کی طرف [انعام: ۱۳۲]

مال مویش، اناج میں ہے ایک ڈھیری اللہ تعالیٰ کے لیے بناتے اور ایک ڈھیری اللہ تعالیٰ کاشریک سجھتے تھے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کاشریک سجھتے تھے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے پچھ دانے بابوں کی ڈھیری کے ساتھ مل جاتے تو الگ نہ کرتے کہتے رہنے دو اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے پچھ دانے اللہ تعالیٰ کی کہتے کہ یہ عتاج ہیں ۔ تو کتنی عقیدت ہے مشرک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جشا یہ بے ظاہر موحد کو اتنی نہ ہو۔

نہیں جاسکتے کہ وہ ڈرتے ہیں کوئی گوئی مار نے والا نہ ہو۔ رب تعالیٰ کو تھاری ضرورتوں کا علم ہاورا سے تھارے سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قیاس بادشا ہوں پر کیسے صحیح ہوسکتا ہے؟ پھر بعض مشرک کہتے ہیں کہ مکان کی حجست پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بابے رب تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہماری سیڑھیاں ہیں رب تعالیٰ مضرورت ہوتی ہے۔ یہ باند ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس بات کاروفر مایا اور کہا نے ٹو اُل آئے ہوگا والہ اِللہ اِللہ وَدور اِللہ اللہ وَدور اِللہ اللہ وَدور اِللہ اللہ وَدور اِللہ وَدور اِللہ اِللہ وَدور اللہ وَدور اِللہ وَدور اِللہ وَدور اِللہ وَدور اللہ وَدور اِلہ وَدور اِللہ وَدور اِللہ وَدور اِللہ وَدور اِللہ وَدور اِللہ و اِللہ وَدور اِللہ وَدور اِللہ وَدور اِللہ وَدور اِللہ وَدور اِلہ وَدور اِللہ وَدور اللہ وَدور اِللہ وَدُور اِللہ وَدور اِللہ وَد

الله تعالی فرماتے ہیں والّذِینَ اللّه فرامِت وروہ اوروہ لوگ جنھوں نے بنا کے الله تعالیٰ سے نیچے نیچ کارساز ، حاجت روا ، مشکل کشا، فریاور س، وست گیر۔ وہ کہتے ہیں مَانَعُ بُدُهُ مُ اللّالِیمُقَرِّ بُونَ آ اِنَی اللّه وَ نُفی نہیں عبادت کرتے ہم ان ک گراس لیے کہ یہ میں قریب کردیتے ہیں الله تعالیٰ کے درج میں ۔ یہ فود خد انہیں ہیں مگراس لیے کہ یہ میں قریب کردیتے ہیں الله تعالیٰ کے درج میں ہی واسطے شرک ہیں ۔ فقہاء کی اور کی سے من قال آدوا مُ الْمُشَائِخِ حَاضِد اللّه تعلمُ یکفُور '' جو خص یہ عقیدہ رکھے کہ بزرگوں کی رومیں حاضر ہیں اور ہمارے حالات جاتی ہیں وہ کا فر ہے۔' ان کو حاضر ونا ظر سمجھنا ، عالم الخیب سمجھنا ، متصرف فی الامور سمجھنا یہ کفر کے بڑے برے بڑے ستون ہیں۔

مسئلەتوسل :

باقی توسل کی تفصیل ہے۔ اگر کوئی اس طرح کیے کہاہے پروردگارمیرا فلال کام

کر دے آنخضرت مَثَلَیْا کے وسلے ہے، حضرت ابو بکر رَفاقد کے وسلے ہے، حضرت ابو بکر رَفاقد کے وسلے ہے، حضرت مجدد ابو ہر رہے و رُفاقد کے وسلے ہے، سیدنا شخ عبدالقا در جیلا نی بینالیہ کی حرمت ہے، حضرت مجدد الف ثانی بینالیہ کی محام ہے یا فلال کے صدقے ہے۔ اگر ان بزرگوں کو حاضرو ناظر سجھے ہوئے یہ کہتا ہے تو یہ پکا کا فر ہے۔ یہ توسل کی ساری تشمیں شرک ہیں۔ یہ عام طور پر جابل لوگ واسطہ دیتے ہیں وہ ای مد میں ہے۔ جابل تو الگ رہے احمد رضا خان صاحب بر یلویوں کے امام کہتے ہیں:

#### بيضة انتصته مددك واسط يارسول التدكها بهرجحه كوكيا

یہ موحد کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے یارسول اللہ کہہ کر آپ مالی اللہ کہہ کر آپ مالی اللہ کرتے ہیں تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ ان کے خیال کے مطابق آپ حاضر و ناظر ہیں ، مدد کرتے ہیں اور یہی شرک ہے ۔ اور اگر وسیلہ دینے والے کی مراد یہ ہو کہ آنخضرت مالی فی میر سے بیغیبر ہیں میر ا آپ مالی فی ایس سے اور آپ مالی فی میں ہے ۔ اور آپ مالی فی میں ہے۔ اس صالح عمل کی برکت ان بزرگوں کے ساتھ محبت ہے اور یہ میت ایک صالح عمل ہے۔ اس صالح عمل کی برکت سے میری دعا قبول فر مانو صحیح ہے۔ صحیح العقیدہ بزرگوں کی کتابوں میں شجر وں کے اندر جو وسیلہ کا لفظ آتا ہے وہ اس معنی میں ہے۔ وہ نہ ان کو حاضر و ناظر سجھتے ہیں نہ مختار کل ، نہ عالم الغیب ، نہ مضرف فی الامور۔

وسیلی جو پہلی شکل ہے وہ کفر ہے، شرک ہے۔ اور یاور کھنا! شرک اگر ایک رتی ہے مواتورب تعالی معافن ہیں کرے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر ۴۸ پ۵ میں ہے اِنَّ اللّٰه لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِه " بِشک اللّٰدتعالیٰ ہیں بخشا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ "اور سورہ ما کدہ آیت نمبر ۲۷ پارہ ۲ میں ہے اِنَّهُ مَنْ يُشُرِثُ بِاللّٰهِ شرک کیا جائے۔ "اور سورہ ما کدہ آیت نمبر ۲۷ پارہ ۲ میں ہے اِنَّهُ مَنْ يُشُرِثُ بِاللّٰهِ

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

فَقَدُ حَدَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة وَمَاوْهُ النَّارُ "بِشُك بِس فَرْرِيكُ هُمِرايا الله تعالى كالمحانا دوزخ ہے۔ "ان آیات كو ہر وقت بین نظر رکھو۔ الله تعالی فر اتے ہیں اِنَّ الله یَ خَصُّهُ بَیْنَهُ وَ بِشَک الله تعالی فیصله بین نظر رکھو۔ الله تعالی فر اتے ہیں اِنَّ الله یَ خَصُّهُ بَیْنَهُ وَ بِشک الله تعالی فیصله کرے گاان کے درمیان فی ما ان چیزوں میں هُدُ فیا یہ یَ فَتَلِفُونَ جَن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ قیامت والے دن الله تعالی میلی فیصله فر ما میں گے چوں کو جنت میں اور جھوٹوں کو دوزخ میں ڈالیس گے۔ اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گااور تو حیدوسنت ، شرک و بدعت کی حقیقت کھل کرسا منے آجائے گی۔ فر مایا اِنَّ اللهُ اَلَا یَ نَامُدُونَ الله اِنَّ اللهُ اَلَا یَ اَللهُ اَللهُ اَلٰ اِنَّ اللهُ اَلَا اِللهُ اللهُ اِللهُ اللهُ ا

### مولا نارحمت الله كيرانوي اور فندر بإدرى:

انگریز کے دور میں ایک بڑا ذہین اور قابل پادری تھا فنڈر۔ وہ بتیں (۳۲) زبانیں جانتا تھا۔ کلکتہ ہے لے کر بالا کوٹ کی آخری سرحدنا ران تک مسلمانوں کولاکا رہ تھا

www.bostardubooks.ne

کہ اسلام کی صدافت کو ٹابت کرو، قرآن کی صدافت کو ٹابت کرو۔ عام مولوی اس کے ہتھکنڈ ول سے واقف نہیں بتھے گر اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ مولا نارحمت اللہ کیرانوی میں نے ان کی کتابیں '' کتاب مقدل'' وغیرہ کا مطالعہ کر کے تھوڑے دنوں میں مقابلے کی تیاری کرئی۔ یہ بھی بڑے ذبین اور حافظے والے تھے۔ بھراس کو اتناذلیل میں مقابلے کی تیاری کرئی۔ یہ بھی بڑے ذبین اور حافظے والے تھے۔ بھراس کو اتناذلیل کیا کہ فنڈ رہندوستان جھوڑ کر بھاگ گیا۔

ایک دفعہ فنڈرنے شاہی مسجد دہلی کی سٹرھیوں پر کھڑے ہوکرتقر ریشروع کر دی کہ مسیح رب تعالیٰ کے بیٹے ہیں ہارے منجی ہیں ان کو مانو ۔ساتھ ہی ایک بھٹیارا، دانے بھو نے والا بیٹھا تھا۔اس کی تقریر سنتار ہا۔ وہ درانتی ہاتھ میں پکڑے ہوئے آیا اور آ کر کہا کہ یا دری صاحب بیتو بتاؤ کررب تعالی کے کتنے میٹے ہیں؟ یا دری نے کہا کہ ایک ہی بیٹا ہے۔ بھیارے نے کہا میری طرف دیکھو، میرے قد کی طرف دیکھو، میری عمر کو دیکھو میرے چودہ بیٹے ہیں۔آپ کا رب تو مجھ سے بھی کمزور نکلا۔ وہ کہنا یہ جا ہتا تھا کہ رب تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو بہت زیادہ ہوتی بندوں سے تو کم نہ ہوتی ۔ یا دری لا جواب ہو گیا۔ الله تعالى فرمات بي لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَخَذِذَ وَلَدًا الرَّارَادِهُ كُرْ تَا اللَّهُ تَعَالَى كه تهراع اولاد للضطفي عَايَخْلَقُ مَايَشَآءِ البَته حِن ليتاس مخلوق سے جواب نے پیدای ہے جوجا ہتا سُنہ اس کی ذات یاک ہاولادے۔اس کانہ بیٹا ہے نہ بین بنه الله المنه بيوى هُوَاللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وه الله تعالى اكيلا بسب يرغالب م خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ الله في بيداكيا آسانون كواورز مين كو بالحق حق كساته يُكَوِّرُ النَّيْلَ عَلَى النَّهَادِ - كود كالفظى ترجمه بافاف جس نے شے واپنے اندر لپیٹا ہوتا ہے۔ معنی ہوگالپیٹتا ہے رات کودن بر۔ رات کی تاریکی ختم ہوجاتی ہےدن

www.besturdubooks.net

گروشی آجاتی ہے ویکے ورات انجاز علی آئیل اور لیٹا ہے دن کورات بردن ک روشی آجاتی ہے اور رات آجاتی ہے۔ رات دن کا مالک وہ ی ہے و سَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ اوراس نے تابع کیا ہے سورج اور جا ندکو سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے مگر کیا جال ہے کہ اپنی رفار میں ستی کر سے یا تیز چلے یاوا کیں با کیں چل بڑے یا کھڑا ہوجائے حاشا وکلا ۔ اور یہی حال جا ندکا ہے وہ بھی مقرر کردہ رفتار کے مطابق چل رہا ہے گئے یا جن کی گئا رہا ہے جرایک چاتا ہے ایک میعادمقرر تک ۔ قیامت تک سورج بھی چاتا ہے ایک میعادمقررتک ۔ قیامت تک سورج بھی چاتا ہے ایک میعادمقررتک ۔ قیامت تک سورج بھی چاتا رہے گا اور جا ند بھی چاتا رہے گا۔

اس آیت کریمہ سے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات سے ثابت ہوا کہ سورج اور جا ندحرکت کرتے ہیں اور اس کانشلیم کرنا ہمارے لیے قر آن کریم کی تعلیم کی وجہ سے ضروری ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی معقول دلیل سے ثابت ہو جائے کہ ز مین بھی حرکت، کرتی ہے تو مان لیں گے اس شرط کے ساتھ کہ سورج اور جا ند کی حرکت کو تسلیم کیا جائے۔ اور اگر کوئی کیے کہ سورج اور جا ندحرکت نہیں کرتے زمین حرکت کرتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ان صاحبان کے سر پھر رہے ہیں اور حرکت کر رہے ہیں۔ کیونکہ ممقرآن كريم كونبيل جهور كت - ألاهُ وَالْعَزِيْرُ الْغَفَّارُ خَرداروبى بعَنْ الْعَنْ الْعَفَّارُ خَرداروبى بعَنْ والا\_اس عَ بَحْشُ ما تَكُووه بَحْثُ كَا خَلَقَتُ مُ مِنْ نَفْسِ فَاحِدَةٍ الله فَ مُحْصِل بيداكيا ایک نفس ے، آوم عالیہ ے شَدَ جَعَلَ مِنْ مَا أَوْجَهَا کِرِبنایا اس نے، پیدا کیا اس نے ،اسی نس سے اس کا جوڑا۔ حوا عینالمام کوآ دم عالیا کی باسی سے بیدا کیا۔ بیاللہ تعالى كى قدرتيس بين وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ السمقام ير أَنْزَلَ كالمعنى خَلَقَ كا ہے۔ پیداکیارب تعالی نے تمھارے لیے مویشیوں میں سے قَلمنِیَةَ أَذُواجِ آتھ

www.besturdubeeks.net

# تخليق انساني :

حدیث پاک میں آتا ہے کہ چالیس دن تک نطفہ، نطفے کی شکل میں رہتا ہے چالیس دن کے بعد وہ خون کالوقط ابن جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد بوٹی بن جاتا ہے پھر دہ بڑیاں بن جاتا ہے، چار ماہ گزرنے کے بعد انسانی شکل بن جاتی ہے اور اللہ تعالی اس میں روح پھو تکتے ہیں۔ پھر کم وہیش پانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے خدا کی قدرت ہے کہ اس مقام میں کوئی سانس لینے کی جگہیں ہے، بڑھتا بھی ہے پھلتا بھی ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ پیشاب پاخانہ کہاں کرتا ہے؟ بیدا ہونے کے بعد اگر ایسی جگہ رکھو جہاں سانس نہ لے سکے تو دومنٹ زندہ نہیں رہ سکتا، پیشاب پاخانہ نہ آئے تو پہنیں

www.busturdubooks.he

سكتا \_الله تعالى كى قدرت كو مجهنا موتو نطف يرغوركرنے سے مجھ آسكتی ہاورنہ مجھنا جا ہے تو پھرکوئی دلیل بھی کچھ ہیں ہے۔ تو فر مایا پیدا کیا ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت میں فِ ظَلْمُتُ ثَلْثِ تَين اندهرون مِن - مال كے پيث كا اندهرا، رحم كا اندهرا، جعلى كا اندهراتم كيا تصاوركيا بنے -آج اگرآپ كسى كوكهيں تجھے ياكى پليدى كاعلم نەتھاجو چيز آئی منہ میں ڈال لیتا تھا تو وہ مانے گانہیں بلکہ لڑے گا کہ میں کب کھا تا تھا؟ توانسان کواپنی حقیقت نہیں بھولنی جا ہے اور جواپنی حقیقت کو بھول جائے وہ انسان کہلانے کامستحق نہیں م فرمایا دار الله و الله میالله میالله میارارب می که المتلک ای کا ب ملک -اس کے لیے ہے شاہی جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے لاَ اِلله اِلَّا لَمْهَ نہیں ہے کوئی معبود ،مشکل کشا ، حاجت روا ،فریا درس ، دس گیر ،کوئی مقنن ، قانون ساز مگرو ہی ۔ حکم صرف الله تعالى كا إن الْسُعْدُمُ إِلَّا لِللَّهِ " تَحْمَصرف الله تعالى كا-" فَأَنَّى تَصْرَ فَوْنَ لِيلَمْ كُره بِهِر عِياتِي مو بيرب تعالى كي متين اور قدرتين وكيم كركول نہیں حق کی طرف آتے ۔کس انداز ہے قرآن پاک نے ہمیں سمجھایا ہے۔ رب ہمیں سمجھنے کی اور پھراس پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ ( آمین )

\*\*\*

varas boeturdubooke not

#### اِت

كَفُنُرُوْا فَإِنَّ اللهُ عَنِيُّ عَنَكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْحَفْمُ وَإِنَ اللهُ عَنِيُ كُمُ اللهُ وَالْمَ اللهُ وَالْمَ الْحَدُولِ الْحَدُولِ الْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَالِيَةِ اللهُ وَمَعَلَى اللهِ اللهُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَاللهُ وَمَعَلَى اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا

بذَاتِ الصُّدُورِ بِحُرْك وه خوب جانع والا بدلول كرازول كو وَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ اورجس وتت يَبَيْحِي إنسان كو ضَرِي كوتى تكليف دَعَا رَبُّهُ بِكَارِتَا مِ الْبِيْرِبِ كُو مُنِيْبًا إِلَيْهِ رَجُوع كُرتِ موع اس كَي طرف ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ كَامِر جب ديتا إلله تعالى الكونعت الي طرف ع نَبِي بَعُولُ جَاتَا ہِ مَا اس ذات كو كَانَيَدُ عُوِّ اللَّهِ كَديكارَتا تَقَاسَ كو مِنْ قَبْلُ الى سے پہلے وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا اور بناتا ہے رب كے شريك يَيْضِلَ عَنْ سَبِيلِهِ تَاكَه بَهُكَائِ اللّٰه تَعَالَىٰ كِرَاتِ عَ قُلْ آپ كهدي تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ فَا لَدُهُ الْحُالِيَ كَفُرِكَ وَرَيْعِ قَلِيلًا تعورُ اسا إِنَّكَ مِنْ أَصْحُبِ النَّانِ بِمُثُكُ تُوْ بِ دوز خ والول ميس أَمَّرُ مُهُوَقًا نِتُ كَيَا وَهُ تُحْصُ جُواطاعت كرنے والا ب انآء الَّيٰل رات كے اوقات میں ساجدا مجدہ کرتے ہوئے قَقَابِمًا اور کھڑے ہوئے يَّخَذَرُ الْأَخِرَةَ وُرِتَا مِ آخِرت سِ وَيَرْجُوْارَ حْمَةً رَبِّ اورامير الما باينرب كارحت كى قُلْ آپ كهدي هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ كِيا برابر بین وه لوگ یَعْلَمُوْرِب جوعلم رکھتے بین وَالَّذِیْنَ اوروه لوگ لَا تعَلَمُهُ رَبِي جَعْلُمُ بِينِ رَكِيتَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَنْبَابِ يَخْتَبَاتِ بَ فیبحت حاصل کرتے ہیں عقل مندلوگ۔

کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کے دلائل متھ اور بیہ بات سمجھائی کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے فالی تضر فون استے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے پھرتم کدهر

پھرے جارہے ہو؟ اب اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن تَصْفُرُوا اگرتم کفر کروگے فَاِنَ الله عَنْدِی عَنْدُ کُور الله عَنْدُ الله عَنْدِی عَنْدُ کُور الله عَنْدُ الله تعالی کا پچھ نقصان ہوجائے گا، تعالی کا پچھ نقصان ہوجائے گا، قطعاً نہیں۔

حدیث یاک میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا ساری مخلوق نیک ہوجائے اللہ تعالی کے کمالات وصفات میں ہے کسی ایک میں رتی کے برابر بھی اضافہ بیں ہوگا اور اگر معاذ التُدتعاليٰ سارے کے سارے کا فرہوجا ئیں تو رب تعالیٰ کے کمالات اور صفات میں ایک رتی کی بھی کمی نہیں ہوگی تمھارے اعمال کا تعلق تنمھارے ساتھ ہے اچھے مل کرو گے تو منتهیں فائدہ ہوگائر ہے عمل کرو گے تو اس کا بتیجہ خود کھگتو گے۔تمہارے نیک اعمال سے الله تعالیٰ کا بنیا کچھنیں اورتمہارے مُرے اعمال سے خدا کا گمڑ نا کچھنیں۔ ہاں!الله تعالیٰ نے تم پر جواحسانات کیے ہیں ان کاشکرادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اور عیادتوں میں ہے جس طرح نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کاشکر ادا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ اس طرح ادا تہیں ہوتا۔ بے شک الحمد للہ! کہنے میں بھی اللہ تعالیٰ کاشکر ہے مگرشکر صرف اس میں بند نہیں ہے کہاس جملے سے شکر ادا ہو جائے۔رب تعالیٰ کی نعمتیں بے شار ہیں و اِنْ تَعُدُو النِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُونُهَا [سوره ابراجيم]" أكرتم الله تعالى كي نعتول كوشاركنا عاموتونہیں کر سکتے و لایر طی ایعباد والگفر اور اللہ تعالی راضی ہیں ہا ہے بندوں ے لیے کفریر وَإِنْ تَشْکُرُ وَایَدْ ضَهُ لَیے خ اوراگرتم شکراداکرو گے توراضی ہوگاتم پر اورنعت زياده وے گا كين شكر تُم لانيك نَكُم "الرتم الله تعالى كى نعتول كاشكراوا كرو كي تو ضرور بالضرورتم كوزياده دے گا . ' دوتا كيديں ہيں ۔ لام بھي تاكيد كا اور نون

مشدد بھی تا کیدکا اور بی بھی فرمایا کہ و کیٹن تکف ڈٹٹم اِنَ عَدَابِی لَشَدِیْدُ [سورہ ابراہیم ['' اوراگرتم ناشکری کرو گے تو بے شک میراعذاب بہت سخت ہے۔' وہ بھی بدنی طور پر ہوگا کہ بیاریاں لگیں گی ، بھی مالی طور پر ہوگا کہ مالی خسارہ ہوگا ، بھی اولا دکی وجہ ہے ہوگا، بھی گھریلوجھٹڑ ہے ہوں گے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہا گرہم گناہ بھی کریں تو خیر ہے ہمیں کوئی سز انہیں ہوگی کہ ہم پیغیبروں کی اولا دہیں ، نیکوں کی اولا دہیں ،اگر ہوگی بھی سہی تو آیامًا معدودات چنگنتی کے دن کہ جارے بروں نے جالیس دن مجھڑے کی بوجا کی تھی۔وہ جاکیس دن ہمیں سزا ہوگی۔اوران کا دوسرا قول پیہے کہ صرف سات دن سزا ہوگی کہ دنیا کی زندگی صرف سات ہزارسال ہے۔ان کے خیال کے مطابق ہر ہزارسال کے بدلے ایک دن دوزخ میں رہیں گے آٹھویں دن جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اسی عقیدے کوعیسائیوں نے اپنایا کہ حضرت عیسیٰ ملاہیے ہمارے منجی ہیں وہ سولی پرچڑھ کر ہارے گنا ہوں کا گفارہ بن گئے ہیں ہم جو کچھ کریں ہمیں معاف ہے۔ بھائی ! کیسی عجیبِ . منطق ہے کہ گناہتم کرواور پھانسی ہروہ چڑھیں۔ پھر گناہتم کرودو ہزارسال بعداوروہ میمانسی برج را حسین دو ہزارسال <u>سلے</u> ۔ بیکوئی دانائی کی بات ہے؟

قرآن کریم اس کاردکرتا ہے وَلاتَزِرُ وَاذِرَةٌ قِرْدَا خُری اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والاکسی دوسرے کا بوجھ۔ اور سورہ فاطر آیت نمبر ۱۸ پارہ ۲۲ میں ہے لا یُحْمَلُ مِنْهُ شَیْءٌ " " نہیں اٹھائی جائے گی اس سے کوئی چیز ایک رتی برابر بھی ۔ " کسی کاکوئی گناہ نہیں اٹھائے گا۔

آخرت میں نیکی کی قدرو قیمت:

روایات میں آتا ہے کہ میدان محشر میں ایک آدمی (ویسے تو بے شار ہوں گے سے

مثال مجھو) کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی مثلاً نیکیاں بھی بچاس ، بدیاں بھی بچاس ۔ رب تعالی فرمائیں گے اے بندے ایک نیکی تلاش کر کے لاؤ کہتمہاری نیکیوں والا پلّا بھاری ہوجائے۔ وہ بڑاخوش ہوگا کہ ایک نیکی کا کیا ہے وہ اینے لنگومیے یار کے پاس جائے گا اور کیے گا جھے ایک نیکی دے دوتھا رے یا س برسی نیکیاں ہیں وہ انکار کردے گا ۔ پھرا ہے بھائی کے پاس جائے گا وہ بھی انکار کردے۔ آخر میں ماں کے پاس جائے گا اور کے گا اَ تُعْد فِیننی " کیا مجھے پہیانی ہے میں کون موں۔ " کے گی ہاں! میں پیانتی ہوں۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کو اس طرح پہچانیں گے جس طرح آج یہاں ونیا میں ایک دوسرے کو بہجانتے ہیں۔ بہجانے گی اور کہے گی میں نے تحقیے پیٹ میں اٹھایا پھر تحقیے جنا پھر تختے دورھ بلایا تختے مشکلات میں یالا۔ کے گاام! پھر مجھے ایک نیکی دے دے مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ تو مال ایک نیکی وینے سے انکار کردے گی۔اورسورہ عبس يارد ٣٠٠ مي ب يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ آخِيْهِ وَأُمِّهِ وَآبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ '' جس دن بھا گے گا آ دمی اینے بھائی ہے اور مال سے اور باپ سے ، اپنی بیوی سے اور ا بني اولا دے۔''

آئ دنیا میں ایک دوسرے کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار ہیں مگر وہاں کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہیں ہوگا۔ یہ سب باطل نظریات ہیں کہ ہمارے گناہ نبی ابھا کے گا، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں۔قطعاً کوئی نہیں اٹھائے گا۔سورہ لقمان آیت نمبر ۳۳ پارہ ۲۱ میں ہے والحقیق ایوم اللا یکٹرین والد عن وَلَد عن وَلَد عن وَلَد عن وَلَد مَن وَلَا الله وَلَا ال

بوجها تفانے والانہیں کی دوسرے کا ثُمَةً إلى رَبِّكُمْ مِّن جِنصُهُ عَلَمْ مُعَارب ك طرف ہے تمھارا لوٹنا۔ دنیا میں مجرم ایک علاقے میں جرم کر کے دوسرے علاقے میں بھاگ جاتے ہیں وہان جا کر سیاس بناہ لے لیتے ہیں۔ نام بدل کرا بنا وقت یاس کرتے ہیں لیکن تم سب نے رب کے پاس جانا ہے وہاں تو چھٹکارائبیں ہے فیمنی گھڑ پھروہ منصي بتائے گاوه كارروائى بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جُورِكُهُمْ كَياكُرتِ عَظِي فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيِّرًا يَّرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ [ياره: ٣٠] " يس جونيكى كرے گا ذرہ برابر بھى اسے ديكھ لے گا اور جوكرے گابدى ذرہ برابر بھى اس كود كھے لے كَارْ الْوَكِحُكُ مَالَ هَذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا آحْطِهَا [الكهف: ٣٩]" كياب اس كتاب كوميرے نامه اعمال كونبيں چھوڑتى كسى چھوٹى چيزكونه بری چیز کو گراس نے اسے سنجال رکھا ہے۔ "سب کچھاس میں درج ہے۔ انگی کے ساتھ اشارہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے ، آنکھ کے ساتھ اشارہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے ۔ تو جو کارروائی تم كرت رب موده مسي بنائ الله عليم بذات الصدور بخك وه فوب چانے والا ہولوں کے رازوں کو۔ ذات کامعنی راز ہے۔ اور صدور صدد جمع ہے سینہ۔اس ذات سے کوئی شے مخفی نہیں ہے لہذا اس کا خیال رکھو کہ رب کے یاس جانا ہے رتی رتی کا حساب ہوگا چھوٹی بڑی ہرشے سامنے آئے گا۔

 ے۔ تکلیف دورہ و جاتی ہے نعمت مل جاتی ہے تو سرکش ہوجا تا ہے۔ بیشک دولت اگر جائز طریقے سے حاصل ہوتو کری شے ہیں ہے لیکن ایسی دولت کہ جس کے بعد نمازیں ہی مجمول جا کیں حق و باطل کی تمیز ندر ہے ایسی دولت نقصان دہ ہے۔ فر مایا جب اللہ تعالی اس کو نعمت دے دیتا ہے اپنی طرف سے نیسی متاکان یَدُعُوِّ الاَیْدِ مِنْ قَبْلُ مجمول جاتا کو نعمت دے دیتا ہے اپنی طرف سے نیسی متاکان یَدُعُوِّ الاَیْدِ مِنْ قَبْلُ مجمول جاتا ہے اس ذات کو جس کو پکارتا تھا اس سے پہلے وَجَعَلَ لِلْهِ اَنْدَادًا اور بناتا ہے دب کے شرور پہلورب کے لیے چھوڑتے ہیں طانت مرب کے لیے جھوڑتے ہیں طانت ور پہلود وسروں کے لیے۔

مثال کے طور پر کسی بیار کورب تعالی شفادیتا ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر برا ہمجھ دارتھا،
حکیم برا دانا تھا، دوائیاں بری قیمتی تھیں ۔ صحت حکیم اور ڈاکٹر وں کے کھاتے اورا گرصحت
باب نہ ہوا تو کہیں گے رب کو ایسے ہی منظور تھا۔ بھٹی! دوسر ہے پہلو میں بھی رب کو یاد
رکھو کہ شفا بھی رب نے دی ہے، مقد ہے سے نجات مل گئی، قید سے رہائی مل گئی تو کہتا ہے
میراوکیل بیرسٹر تھا دہ بڑا قابل تھا۔ اگر ہار جائے تو کہتا ہے رب کوا یہے ہی منظور تھا۔ اگر
امتحان میں کا میاب ہوگیا تو کہتا ہے میں نے بری محنت کی ہے۔ ناکام ہوگیا تو کہتا ہے
رب کوا یہے ہی منظور تھا۔ تو کم تا ہے میں نے بری محنت کی ہے۔ ناکام ہوگیا تو کہتا ہے
رب کوا یہے ہی منظور تھا۔ تو کم زور پہلورب تعالیٰ کے لیے اور طاقت ور پہلودوسروں کے
لیے ۔ بھٹی! دونوں پہلودک میں رب کو یا در کھو۔ ڈاکٹر وں کی کیا حیثیت ہے، حکیموں کی کیا
وقعت ہے، دوائیاں کیا ہوتی ہیں؟ اگر رب تعالیٰ ان میں اثر ندر کھے۔ یہ سب ظاہری
اسباب ہیں۔اسباب پر بھی نتیجہ مرتب ہوتا ہے بھی نہیں ہوتا۔

آگ کا کام ہے جلانا۔ حضرت ابراہیم مالیے کے لیے کتنالا نباچوڑ ابھٹے تیار کیا گیا اور کتنا ایندھن ڈالا گیا اس کا کوئی تضور نہیں کرسکتا کہ بندہ اس سے زندہ نکل سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم مالیاء کے ہاتھ پاؤل رسیوں سے جکڑ کرآ لہ بخین کے ذریعے اس کے درمیان میں ڈالا گیا۔ رب تعالی نے فر مایا فیڈنٹ یک نگار گوٹنی برد ڈا وسکامیا [سورۃ الانمیاء]" آگ نے صرف رسیاں جلائیں سراورجہم کے ایک بال کوبھی ضا کع نہیں کیا۔" بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ مب سے پہلے حضرت ابراہیم مالیے کے سراورڈ اڑھی کے بال سفید ہوئے۔ جب ابراہیم مالیے نے دیکھا کہ ڈاڑھی میں سفید بال ہیں عرض کیا پروردگار! یہ کیا ہے؟ فر مایا بزرگی ہے۔ عرض کیا نے ڈنیسٹی بزرگ میرے لیے اور زیادہ کروے۔ حضرت آوم مالیے کی عمر مبارک ایک ہزار سال تھی بال کا لے رہے۔ تو سب کا لے تے حضرت نوح مالید کی عمر مبارک چودہ سوسال تھی بال کا لے رہے۔ تو سب سب ہوتا ہے ربین ہوتا۔ لہذا سب کوسب سمجھورب نہ جھو۔

توفر مایا بتا تا ہے دب کے شریک تینے گئے ہے۔ تاکہ گر اہ کر اللہ تعالی کے داستے سے دوسروں کو اورخود بھی گر اہ ہو۔ لوگ ایک دوسروں کو دیکھ کر عادتیں اور نظریات اپناتے ہیں۔ جیسے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ دیکھو! یہ چھوٹے بچے بروں کی نقالی کرتے ہیں الا مان والحفیظ! چند دن ہوئے ہیں گھر ایک بگی آئی اور ناچنے کا تماشالگایا۔ ہیں نے کہا یہ بچی کیا کرتی ہے کہنے لگے کہ یہ ٹی ، وی میں عورتوں کو ناچے ہوئے دیکھی سبتی زبانی ناچے ہوئے دیکھی ۔ یہ کھی سبتی زبانی سبتی زبانی سبتی دبانی سبتی دبانی سبتی دبانی سبتی دبانی صحیح کے دیکھی انگرے جنگی۔ یہ کھی سبتی زبانی سبتی دبانی صحیح کے دیکھی انگرے جنگی۔ یہ کھی سبتی زبانی سبتی دبانی صحیح کے دیکھی درہوتا ہے۔

اسی لیے عدیث پاک میں آتا ہے کہ تم نمازوں کا اکثر حصہ گھروں میں پڑھا کرو کہ تمھارے چھوٹے نیچے دیکھیں گے تو ان کا ذہن بے گا۔ تو گمراہ کود کھے کر دوسرے بھی گمراہ ہوجاتے ہیں۔ قُل آپ کہہ دیں تَمَثَعُ بِسُے فَدِلْتَ قَلِیْلًا اے منکرنا

www.bocturdubooks.net

شکرے فائدہ اٹھا لے اپنے کفر کے ذریعے تھوڑا سا۔ کتناع صدندہ رہو گے؟ دیں بہیں سال سوسال ، ہزارسال ، آ خرمرنا ہے اللّک مِن اَضحٰبِ النّارِ بِ شک تو ہو دوزخ والوں میں سے۔ فرمایا اَمّن هُوَقَانِ ہُا اَایْنِ ۔ قسنسوت کامعنی ہوا اللّاعت ۔ اور اناءً اِنّی کی جمع ہے جیسے اِنّی کالفظ کھاجا تا ہے او پردوز برڈال دیں۔ اللّامعنی ہوگا کیا جو خص اطاعت کرنے والا ہے رات کے اوقات میں ساجِدًا سجدہ کرتے ہوئے وَقَا ہِما اور کھڑے ہوئے وَقَا ہِما اور کھڑے ہوئے ۔ کھی سجدے میں پڑا ہوا ہے کہ سیاجِدًا سجدہ کرتے ہوئے وَقَا ہِما اور کھڑے ہوئے اُر خرت سے کہ آخرت ضرور آئی ہے اور اس کا حیاب کتاب بڑا مشکل ہے وَیَرْ جُوْارَ خمَا اَرْ رَبّہ اور کھڑے ہوئے اللّا خِرات کی رحمت کی۔ ایک تو یہ خص ہے اور دوسری طرف نافر مان ہے۔ امیدرکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ ایک تو یہ خص ہے اور دوسری طرف نافر مان ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟

ایک کی را تیل گررتی ہیں رب تعالی کی عبادت میں بھی قیام میں بہمی سبحان دہی میں بہمی تیام میں بہمی سبحان دہی العظیم پڑھتا ہے بہمی سبحان دہی العظیم پڑھتا ہے بہمی سبحان دہی الاعلیٰ پڑھتا ہے بہمی اپنے جرموں کا قرار کرتے ہوئے دَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِیُ ظُلْمًا کَثِیْرًا کہ کررب ہے معافی مانگا ہے۔اور دوسراوہ ہے کہ مزے سویا ہوا ہے غفلت میں یارات گنا ہوں میں بسر کرتا ہے اور رب سے غافل ہے ۔کیا پر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قُلُ آپ کہدریں ھَلْ یَسُتُوی الَّذِیْنَ یَعْلَمُونَ کیا برابر ہیں وہ لوگ جوعلم مرکھتے ہیں؟ قُلُ آپ کہدری ھُلْ یَسُتُوی الَّذِیْنَ یَعْلَمُونَ کیا برابر ہیں وہ لوگ جوعلم میں رکھتے ہیں وہ ہیں جو جوعلم میں موانے ہیں اور دور ہیں جو حقیقت اور حق کو جانتے ہیں تو حیدوسنت کو جانتے ہیں کھری کھوٹی بات کو بچھتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو بیت ہیں کہ بی برابر نہیں ہو سکتے اِنْدَا

www hesturduhooks not

یَندُ کُرُا و لُواالٰا آباب بختہ بات ہے قیمت حاصل کرتے ہیں عقل مند ہیں وہی قیمت کی جمع ہے اور اُولوا ذو کی جمع ہے من غیبر لفظہ جوعل مند ہیں وہی قیمت حاصل کرتے ہیں دوسروں کے سامنے بچھے تھی نہیں ہے۔ جسے بھینس کے سامنے بین بجانا یا اس کو گانا ساؤلو وہ کیا سمجھے گی؟ بس دعا کر وکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے ،قرآن پاک سمجھنے کی اور اس بڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین)

\*\*\*

## قُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ الْمَنُوااتَّقُوا رَبَّكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لِلْذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِي هَذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَارْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّا اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّا اللهِ وَالْحَرُونَ اَحْرُونَ اللهِ وَالْحَرُونَ اللهِ وَالْحَرُونَ الْحَرْدَ اللهِ وَالْحَرْدَ اللهِ وَالْحَرْدَ اللهِ وَالْحَرْدَ اللهِ وَالْمَرْدُ اللهِ وَالْحَرْدُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَالل

www.besturdubooks.net

وَأُمِرْتُ اور مجھے علم دیا گیاہے لِأَنْ أَكُونَ اس بات كا كميں موجاؤل أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں مِن يَهِلا قُلْ آبِفرمادي إِنِّي آخَافُ بِشُك مِن دُرتا ہوں اِنْ عَصَيْتُ الرمِن نے نافر مانی کی رَبّی این رب کی عَذَابَ یَوْمِ عَظِیْمِ بِر ے دن کے عذاب سے قل آپ فرما دي الله أغبُدُ الله بي كي مين عبادت كرتابول مُخْلِصًالَّه دِينِينَ خالص كرتابون اى كے ليے اپنادين فَاعْبُدُوْ امْسَاشِئْشُمْ لَيْنَمْ عَبَادت كروجس ك جائج مو مِن دُونِهِ الله تعالى سے نیچے نیچ قل آپ فرمادیں اِنَّ الْخُورِيْنِ بِشَكُ نقصان اللهانے والے الَّذِيْنِ وولوگ بين خَسِرُ وَا أَنْفُسَهُمْ جَمُول نِ خَمار عِين دُالا اين جانوں كو وَأَهْلِيهُمْ اورائے گھروالوں کو يَوْمَ الْقِلْيَةِ قَيامت والےون ألّا خردار ذلك مُوَانْخُسُرَاكِ الْمُبِينُ يَهِي مِكُلانقصان لَهُدُمِنْ فَوقِهِدُ ظَلَلُ ال ك ليان كاوبرسائ مول ك مِنَ النَّارِ آكْ س وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلُ اوران کے نیے بھی سائے ہوں گے ذٰلِک یُخَوِفُ اللّٰهُ یہوہ چیز ہے کہ ڈراتا ہے اللہ تعالی بہ عِبَادَهٔ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو لیعباد فَاتَّقُونِ المميرك بندو مجهر سے ڈرو۔

اللہ تبارک و تعالی نے آنخضرت علی فی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا قُلُ آپ کہد یں میری طرف سے میرے بندول کو لیعبادالّذ فی اَمنوا میرے وہ بندے جوائیان لائے ہو۔ جولوگ ایمان لائے ہیں حقیقتاً یہ میرے بندے ہیں۔ ان کو کیا کہیں؟

سیکہیں اقتقوار بھے فردو ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ہے بھی میں اس کامعنی کیا تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ہے بھی میں اس کامعنی کیا ہے ۔ '' تم فرماؤا ہے میرے بندو!''یعنی بندوں کی نسبت آنحضرت میں کے کامر ف ہے۔ پھر کہتا ہے کہ جب آنحضرت میں کی بندے بھی ہو سکتے ہیں تو پھر عبد المصطفیٰ ،عبد النبی ،عبد النبی عبد الرسول نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لہذا اس کے متعلق بات سمجھ لیں۔ عبد المصطفیٰ ،عبد النبی ،عبد الرسول نام رکھنا کیسا ہے ؟

ویسے تو میں نے'' راوسنت' میں بڑے بسط کے ساتھ باحوالہ بحث کی ہے وہاں د مکھے لینا۔ اختصار کے ساتھ یہاں بھی تمجھ لیں عبد کا ایک معنی بندہ ہے جیسے عبد اللہ کامعنی الله تعالی کا بنده ،عبدالرحمٰن کامعنی ہے رحمان کا بندہ ،عبدالرحیم کامعنی ہے رحیم کا بندہ۔اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے سوامخلوق کی طرف نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ نہ عبد النبی کہنا جائز ہے، نەعبدالرسول، نەعبدالمصطفیٰ کہنا جائز ہے کہ بیقطعاً شرک ہے۔عبد کا دوسرامعنی ہے غلام \_تواسمعنی کے لحاظ سے عبد الرسول بھی سیجے ہے،عبد النبی بھی صیحے ہے،عبد المصطفیٰ بھی سیجے ہے۔اس کا مطلب بے گا غلام رسول،غلام نبی،غلام مصطفی ۔اس معنی میں بیا چھے نام ہیں ۔ لیکن ایسے الفاظ کہ جن میں اشتباہ ہو کہ ان کا غلط معنی بھی نکل سکتا ہے وہ الفاظ نہیں استعال کرنے چامییں ۔ سورة القره آیت نمبر ۱۸۴میں ہے یا کیا الَّذِیْنَ امَنُوْا لا تَعُولُوا دَاعِنًا وَقُولُوا انْظُرْنَا "الاالادالومت كهو راعنا بلكه كهوان ظرنا کیونکہ یہودی اس کاغلط معنی مراد لیتے تھے۔وہ اس طرح کہ داعسا رعایت ہوتو اس کامعنی ہے آپ ہماری رعایت فر مائیں کے مسئلہ کی خوب وضاحت فر مائیں کمجلس میں ہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، ذہین بھی ہیں،اوسط درجے کے بھی ہیں، کمزور ذہن کے

ابيالفظ جس ہےغلط معنی مرادلیا جاسکتا ہواس کا بولنا صحیح نہیں:

تواس سے قاعدہ پینکلا کہ ایسالفظ کہ جس سے غلط معنی بھی مرادلیا جا سکتا ہواس کا

www.beeturdubooks.net

77+

### بیٹے اٹھتے مدد کے داسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا (حدائق بخشش: صفحہ • ۵ ، حصہ ۲)

توبیشرک ہے۔ تو غلام نبی ، غلام مصطفیٰ ، غلام رسول بینام سیح ہیں کیکن چونکہ عبد المصطفیٰ ، عبدالرسول جيسے الفاظ كالتيج معنى بھى ہے اور غلط معنى بھى بنما ہے اس ليے فقهاء كرام مِسَديم فرماتے ہیں کہ مکروہ ہیں ۔لہذاایسے نام نہیں رکھنے جاسمییں ۔ کیونکہ کم فہم لوگ اس کا اور معنی منجصیں گےلہٰذا بیممنوع ہیں ۔اب آپ احمد رمنیا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ تستجھیں۔ پھر میں شمھیں قرآن کریم کا ضابطہ بنا تا ہوں سیجے ترجمہ تو یہ ہے کہ اے نبی كريم! آپ ماليك ان لوگول كوكهدي ميري طرف سے يعباد اےميرے بندو! اورمير \_ بندے كون بين؟ الَّذِينَ أُمُّوا جوائمان لائے۔ اور احدرضا خان بريلوى بي ترجمه كرتا ب: "آپ فرمائي اے ميرے بندو۔ "بيعن بنده ہونے كى نسبت آپ تافيق ك طرف كى ہے۔ابتم ثكالوسورة آل عمران كى آيت 29-٨٠ مساكنات لِبَشَير آنْ يُّوْتِيَهُ اللهُ الْكِتْبُ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ لَكِنْ كُونُوا رَبْنِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَلْدُسُونَ "كي بشرکوبیدی نہیں ہے کہاں کواللہ تعالیٰ کتاب ، حکم اور نبوت عطافر مائے بھروہ بشرجس کواللہ تعالی نے کتاب دی ہے، حکم دیا ہے، نبوت عطافر مائی ہے (اب غیر نبی تو سارے نکل

گئے) جو نی ہے کتاب، نبوت ، جھم ملنے کے بعد کے لوگوں کو ہوجاؤتم میر ہے بندے۔ "تو بات بجھ آئی نا، کہ کی بشر کوئی نہیں وہ بشر کہ جس کورب نے کتاب دی ہے ، جھم دیا ہے ، نبوت دی ہے۔ بیسب بچھ ملنے کے بعد لوگوں کو کیے ہوجاؤتم میر ہے بندے۔ وہ یہ کے بعد لوگوں کو کیے ہوجاؤتم میر ہے بندے۔ وہ یہ کہا گا و لیکن محدوث و ارتبانیت "لیکن ہوجاؤتم رب والے اس وجہ سے کہم کتاب سکھاتے ہواوراس وجہ سے کہم اس کو پڑھتے ہو وکلایٹ مریح ہم اوروہ اللہ تعالی کا پیغیر مسمون تھم نبیں دے گا کہ بناؤتم فرشتوں کو اور نبیوں کورب۔ کیاوہ تم کو کفر کا حکم دے گابعد اس کے کہم مسلمان ہو۔ "یہ کفر سکھانے کے لیے نبیس آیا۔ تو اس آیت کر بہ سے معلوم ہوا کہ کہ کہ بناؤتم فرشتوں کو اور نبیوں کو کے میرے بندے بن جاؤ۔ تو پھر کہ کہ کی پیغیر کو بیدی حاصل نبیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ۔ تو پھر کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے ہوا کہ آ ہے فر مار ہے ہیں اے میرے بندو!

تویدرب تعالی اپی طرف سے اعلان کر وار ہے ہیں کہ اے میر ہے ہو ایمان لائے ہو بندوں کومیری طرف سے اعلان کر کے کہددیں اے میر ہے وہ بندو! جوایمان لائے ہو انتظافُوا دَبَّکُم وُروہم این رب کی گرفت ہے، این رب کے عذاب ہے بچو، این رب کی مخالف کی کی مخالف کی کی مخالف ہے کہ فیالڈ نیا حسن کی مخالف ہے کی مخالف کی ان کی مخالف کی ان کو ماصل ہوگی ۔ بھلائی کا مطلب مال کا زیادہ طذی والڈ نیا حسن کا فروں کو بھی دیتا ہے ۔ بلکہ حسنہ کا معنی ہے ایسی پاکیزہ زندگی جو مطاب مال کا زیادہ موقا کوئی حسنہ بیس ہے۔ ملائن بیس ۔ مال تو رب کا فروں کو بھی دیتا ہے ۔ بلکہ حسنہ کا معنی ہے ایسی پاکیزہ زندگی جو مقید ہے ، اخلاق ، اعمال کے لحاظ ہے اچھی ہوگی ۔ مال کا زیادہ ہوتا کوئی حسنہ بیس ہے ۔ افلاق ، اعمال کے لحاظ ہے اچھی ہوگی ۔ مال کا زیادہ ہوتا کوئی حسنہ بیس ہے۔ کا کہ جس سے بید نیا بھی سنور ہے گی اور آخر ہے بھی سنور ہے گی ۔ اب سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں کا فروں کا غلبہ ہوتا ہے ، بومعاشوں کا غلبہ ہوتا ہے دہ ان کو شیخ طور

ير جلينهين وية \_توالله تعالى فرمات بين وَأَرْضَ الله وَاسِمَة الله تعالى كي زمين کشادہ ہے۔اگروہ یہاں شمیں اللتداللہ ہیں کرنے دیتے تواور جگہ چلے جاؤ۔ ہجرت کوئی آسان مسئلہ ہیں ہے۔مکان ،کارخانہ، زمین چھوڑ کرکون جاتا ہے؟ مگر جب ایمان سمجے ہو اورايمان ميں پختگی ہواور سمجھے کہ يہاں ميراايمان باقی نہيں رہ سکتا تو پھرضر ور ہجرت کرنی عابادراب تككرت آرب بي إنْمَايُوفَى الصَّرِرُونَ أَجْرَهُمْ بَحْمَهُ الصَّرِونَ الْجَرَهُمُ بَحْمَة بات ب پورادیا جائے گاصبر کرنے والوں کوان کا جرب بغیر جاب ہے۔ جولوگ دین برڈ نے رہتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں رب کا وعدہ ہے كدوهان كواتنا جرد \_ عاجوتنتي مين بيس آئے گا قُل آپ كهدوي إِنْ أَمِرْتُ بِشُك مجھے علم ویا گیا ہے رب تعالی كی طرف سے آئے أغیدالله كميں عبادت كرول صرف التُدتعالي كي عُفِطًالَهُ الدِيْرِ وين الى كے ليے فالص كرتے ہوئے۔ خالص رب کی عبادت کروں وا مرث اور مجھے مکم دیا گیا ہے لان آگون کہ ہو جادُ المِين أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانون مِين بِهلا - جب آب يروحي نازل موئي تو ال كوسب سے يہلے مانے والے آپ مَنْ الله بين كيونكه اكر نبي خودنېيس مانے كا معاذ الله تعالی تو اور کسی کوکیا دعوت دے گا؟ تو فر مایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں پہلے مانوں پھرآ گے

کافروں کے مختلف وفد آپ مَنْ لَا اَلَّا کَ پاس آئے۔ کہنے لگے کہ اے محمد (مَنْ لَا اِلَّهِ اِلَّهُ کَ کَ اَ نَ مِ اِلْمَا اِلَّا اِلْمَا اور جَمَّلُو ہے ہو گئے ہیں۔ ہر گھر میں جَمَّلُوا ہور ہا آپ کے آنے سے اختلافات اور جَمَّلُو ہے شروع ہو گئے ہیں۔ ہر گھر میں جَمَّلُوا ہور ہا ہے، باپ بیٹا لڑرہے ہیں، میاں بیوی میں اختلاف ہے، باپ بیٹا لڑرہے ہیں، میاں بیوی میں اختلاف ہے، بازاروں میں، گھروں میں، گلیوں میں جَمَّلُو ہے ہورہے ہیں ان جملہ اختلافات کی ذمہ

داری آب کے سرے صلح صفائی اچھی چیز ہے اس طرح کریں کہ آپ مارے معبودوں کو پکاریں ان کی عبادت کریں ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور پکاریں اور کل جل کر وقت كزاري الله تعالى فرماتي بي فل آب كهدي إني أخاف باثك میں ڈرتا ہوں اِن عَصَیْتُ رَبّی اگر میں نے نافر مانی کی اینے رب کی عَدَاتِ يَوْمِ عَظِيْمٍ ورتا مول برے دن كے عذاب سے - البذامين اسے رب كى نافر مانى كرن كي لي قطعاً تيار بيس مول فل آب كمدوي الله اعدد الله عن مين عبادت كرتا مول \_ندلات كوئى شے ہے، ندمنات ، ندعزى ، ميں الله تعالى كے سواكسى كى عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں مخلِصًا لَّهُ دِينِي فَالْعُرَامُ وَالا مُولِ اللهِ كَلِيهِ إِينَادِينَ فَاعْبُدُوْ المَاشِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ بستم عبادت کرواس کی جس کوچاہتے ہواس کے نیچے نیچے۔ لات کی کرتے ہو،منات کی کرتے ہو،عزیٰ کی کرتے ہو، ہل کی کرتے ہو۔ تم جس کی مرضی عبادت کرویہ تہارادین ہم صرف رب تعالی کی عبادت کرول گا۔ قُل آپ کہدی ان کو اِنَّ الْحُسِرِ يُنَ الَّذِيْرِ بِ شِكَ نقصان المُعانِ والله وه لوك بين خَسِرُ وَا أَنْفُسَهُ عَ جَمُولَ نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو وَاَهٰلِیهُمْ اورائے اہل وعیال کوخسارے میں و الا خساره بهي كون سا؟ يَوْمَ الْقِيلَةِ قَيْامت وأليون كا-

دنیا میں خسارے اور نقصان ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کی تلافی بھی ہوجاتی ہے آخرت کے نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اس دن سوائے اپنے ہاتھوں کوکا شے کے اور کرت کے نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اس دن سوائے اپنے ہاتھوں کوکا شے کے اور کی حاصل نہیں ہوگا یہ وہ می معنی الظالِم علی یک یہ [الفرقان: ۲۵]" جس دن کا ٹیس کے ظالم اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ سے یقول کہیں گے یا لیٹنینی اتّحدُنْتُ

مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيلًا كَاشِ مِينَ فَي كِرُليا بوتارسول كِماتهداست، 'اوريهي كَمِكُ الله وروست نه بنايا يلوي لكنى لَيْقَنِي لَمْ اتَّخِذَ فُلَانًا خَلِيْلًا '' المخرا في كاش مِين فلال كودوست نه بنايا موتا۔' اس في ميرا بيرُ اغرق كيا - مُر وہاں ہاتھ كالے خاور واو يلاكر في كاكيا فاكدہ ؟ احاديث مين آتا ہے كہ اكدا كي مجرم اتنارو بے گاكدان كے آنووں سے گالوں پرندى نالے بن جاكيں گئے كہ اگر ان ميں كثى چلائى جائے تو چل سكے گی۔ تو اصل نقصان نالے بن جاكيں گئے كہ اگر ان ميں كثى چلائى جائے تو چل سكے گی۔ تو اصل نقصان المحاف والا وہ ہے كہ جس في اپنے آپ كواور اپنے اہل وعيال كونقصان ميں ڈالا قيامت والے دن حرمایا آلا ذیک خروار کی ہے ۔ هُوَالْحَدُرُا اِن الْمُهِينِ كُمُلاً في مان نقصان ہو ہو كہ آخرت ہر باد ہو عالے ۔ پھركيا ہوگا لَهُ مُونَ فَوْقِهِ مُنْ فَلْ قِهِ مَنْ فَالَةً مِنَ النَّارِ ان كے ليے ان كے او پرسا ہے جائے ۔ پھركيا ہوگا لَهُ مُونَ فَوْقِهِ مُنْ فَلْكُ مِنَ النَّارِ ان كے ليے ان كے او پرسا ہوں گا گا ہوں گا آگرے ۔

لوگوں کی عادت ہے ہے کہ مردی کے موسم میں پنچے تلائی گداوغیرہ بچھاتے ہیں اور او پررضائی لیتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں تلائی گدا پنچے سے نکال دیتے ہیں پنچے دری بچھا دیتے ہیں اوپر چا دروغیرہ لے لیتے ہیں کھی مجھر سے بیخے کے لیے مطلب ہے کہ گرمی سردی میں پچھاوپر لیتے ہیں بچھ پنچے لیتے ہیں۔ ان کے اوپر پنچے کیا ہوگا؟ اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے اور پنچ بھی آگ کے سائے ہوں گے ویڈن تَحقیف ظللَ اور ان کے سائے ہوں گے اور پنچ بھی آگ کے سائے ہوں گے آگ سے انہتر گنا اور ان کے پنچ بھی سائے ہوں گے آگ کے اس میں لوہاء تا بیا پھل جاتا ہے۔ فرمایا اللہ اللہ اللہ بہتے بندوں کو سیختی فی اس کے سائے ہوں کے اس میں لوہاء تا بیا پھل جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے سائے ہوں کو ہور کیا ان کے سائے ہیں کے سائے ہوں کو ہور کیا ان کے سائے ہوں کو ہور کیا ان کے سائے ہوں کو ہور کیا اس کے سائے ہور کو ہور کیان لاتے سیکی آ یہ میں آپ کا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوالمان لاتے اس سے پہلے آ یہ میں آچکا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوالمان لاتے اس سے پہلے آ یہ میں آچکا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوالمان لاتے اس سے پہلے آ یہ میں آچکا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوالمان لاتے اس سے پہلے آ یہ میں آچکا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوالمان لاتے کہ ان کے کہددیں میرے بندوں کو جوالمان لاتے کہا ہے کہ آپ کہددیں میں جبلے آ یہ میں آپ کا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوالمیان لاتے کہ کو سے کھوں کو میں کیا کے کہ آپ کہددیں میں کہ کو کھوں کیا کے کہ کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کی

\*\*\*

# وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُواالطَّاغُوْتَ

اَنْ يَعْبُنُ وَهَا وَانَابُوَ اللهِ لَهُمُ الْبَشْرِيّ فَبَشِرْ عِبَادِهُ الّذِينَ مَا اللهِ لَهُمُ الْبَشْرِي فَبَشِرْ عِبَادِهُ الْوَلِيكَ النّهُ اللهُ اللهُل

وَالَّذِینَ اوروه لوگ اجْتَنبُوا جَضول نے کنارہ کئی کی الطّاغُون طاغوت سے آن یَعْبُدُو هَا یہ کہ اس کی عبادت کریں وَا خَابُوۤ الِی الله اور انہوں نے رجوع کیا اللہ تعالی کی طرف نَهُمُ الْبُشْرٰی اَن کے لیے خوش خبری ہے فَبَیْرُ عِبَادِ پس آپ خوش خبری سنادیں میرے بندوں کو الّذِینَ خبری ہے فَبَیْرُ عِبَادِ پس آپ خوش خبری سنادیں میرے بندوں کو الّذِینَ وہ کی بیروی وہ یَسْتَمِعُوْنَ الْقُولَ جو سنتے ہیں بات کو فَیَیْبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ پس بیروی کرتے ہیں اس کی اچھی باتوں کی اولِیا کے الّذِیْن کی ہی وہ لوگ ہیں هم مذد ہے مُوالله جن کو ہدایت دی اللہ تعالی نے وَاولیّا کے ہُوالله مُوالله الْمَابِ اور یہی لوگ ہی وہ کو مدایت دی اللہ تعالی نے وَاولیّا کے ہو کو الله کو الله کی اولیّا کے ہو کو ہدایت دی اللہ تعالی نے وَاولیّا کے ہو کو ہدایت دی اللہ تعالی نے وَاولیّا کے ہو کو کو اللہ کا کہ اور یہی لوگ ہی عقل مند ہیں اَفْسَنْ کیا پس وہ خص حَقَّ عَلَیْدِ لازم ہو اور یہی لوگ ہی عقل مند ہیں اَفْسَنْ کیا پس وہ خص حَقَّ عَلَیْدِ لازم ہو اور یہی لوگ ہی عقل مند ہیں اَفْسَنْ کیا پس وہ خص حَقَّ عَلَیْدِ لازم ہو اور یہی لوگ ہی عقل مند ہیں اَفْسَنْ کیا پس وہ خص حَقَّ عَلَیْدِ لازم ہو اور یہی لوگ ہی عقل مند ہیں اَفْسَنْ کیا پس وہ خص حَقَّ عَلَیْدِ لازم ہو اور یہی لوگ ہی عقل مند ہیں اَفْسَنْ کیا پس وہ خوص حَقَّ عَلَیْدِ لازم ہو اور یہی لوگ ہی عقل مند ہیں اَفْسَنْ کیا پس وہ خوص حَقَّ عَلَیْدِ لازم ہو

چكاس ب كلِمة الْعَذَابِ عذاب كافيعلم أَفَانْتَ النَّقِدُ كيالِس آب حِيمُ الس كَ مَنْ ال كُو فِي التَّارِ جودوز خ مِن م لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا لیکن وہ لوگ جوڈرتے ہیں رَبِّهُ مُر اینے رب سے لَهُمُ غُرَفُ ان ك ليه بالاخان بين مِّر يُفَوْقِهَا غُرَفُ ال كاويراور بالاخان بين مَّبْنِيَّةً لَعْمِرشده تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَاالْأَنْهُ وَ بَتِي بِي ال كَيْجِنبري وَعْدَاللهِ يوعده إلله تعالى كا لَا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيْعَادَ نَبِيل خلاف ورزی کرتا الله تعالی وعدے کی آئے تئے کیا آپ نے نہیں ویکھا آن الله بشك الله تعالى أنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نازل كياس في سان كى طرف سے مَاءً بإنى فَسَلَكَهُ لِيل حِلادياس كو يَنَابِيْعَ حِشْمُول مِين فِي الْأَرْضِ زمین میں شَعْرِ بَجَهِ بِهِ بَعِرِنكالنّا ہے اس یاتی كے ذریعے زَرْعًا تَحِیتی مُّخْتَلِفًا ٱلْوَانِهُ مُخْلِفُ مِي رَبِّكُ أَسَ كَ مُنَّدِيَهِيْجَ كِيمِروه خَتْكَ مُوجِاتَى م فَتَرْبُهُ مُصْفَرًا يِلُ وَيَعْمَا عِنْوَال كُورُود ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا بهركرديتا إلى كوچوراچورا إنّ في ذلك بشكال مي لَذِكْرِي البتنفيحت م الأولى الأنباب عقل مندول ك لي-

## ربطآيات:

اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کا ذکرتھا جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے اہل وعیال کو خسار سے میں رکھا قیامت والے دن۔ اب ان کے مدمقابل لوگوں کا ذکر ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَالَّذِیْنِ اجْتَنَبُواالطَّاغُوْت اوروہ لوگ جنھوں نے کنارہ کئی کی، پر ہیز کیا طاغوت ہے۔ حافظ ابن کثیر بُرِیائیہ جو برے چوٹی کے مفسر ہیں وہ طاغوت کامعنی شیطان بھی کرتے ہیں اور جادہ گربھی کرتے ہیں۔ اور طاغوت کامعنی فال نکا لئے والا اور بت بھی ہے۔ تو مطلب میہ وگا کہ وہ لوگ جوخلاف شرع چیزوں سے پر ہیز کرتے ہیں اُن یَّعْبُدُوْ هَا کہ وہ طاغوت کی عبادت کریں ، اس کی پرستش کریں ، اس پر یقین کریں۔

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جس آ دمی نے فال نکالنے والے کو ہاتھ دکھایا کہ دیکھ میری قسمت میں کیا ہے؟ (جا ہے دل میں یقین نہیں ہے ویسے دل لگی کے طوریر) تواس تخف کی حالیس دن اور حالیس را تول کی نماز دن کا اجر ضائع ہو گیا۔اور حدیث یاک مِنَ آتا ﴾ مَنْ آتى كَاهِ فَارَالَى قَوْلِهِ ) فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمِّدٍ عَلَيْكُ "جوآ دمی کا بن کے پاس آیا بس تحقیق اس نے انکار کر دیا اس شریعت کا جومحمہ مَالْ اِسْ اِ نازل ہوئی ہے۔' ایسا آ دمی ازروئے شریعت کا فر ہے۔ تو فر مایا جولوگ بیجتے ہیں شیطان سے ، جادوگروں سے ، فال نکالنے والوں سے ، بتوں سے کہ ان کی عیادت کریں وَأَنَابُوۡ اللّهِ اوررجوع كيا انهول نے الله تعالیٰ كی طرف تعمد الْبَشْری ان كے لیے خوش خبری ہے فَبَیْرُ عِبَادِ پس آپ خوش خبری سنادیں میرے بندوں کو کامیاب ہونے کی۔اور بیثارت اورخوش خبری کے ستحق کون لوگ ہیں۔ الَّذِینَ یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ جوسنتے ہیں میری بات کو فَیَشِعُونَا حُسَنَهُ لِبِی پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی یاتوں كَى أُولِيكَ الَّذِيْرِ وَمُدْمِهُ مُ اللَّهُ يَهِي لُوكَ بِي جَن كُواللَّهُ عَالَى في برايت دى ب وَأُولَيْكَ هُمُ أُولُواالْأَلْبَابِ اور يجى لوك بى عقل مندين الله تعالى كنزديك جنھوں نے طاغوت کی بوجا کوچھوڑ کرخالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔

احسن کامفہوم اس طرح بھی بیان فرماتے ہیں کہ شریعت میں بعض چیزیں حسن ہیں اور بعض احسن ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک خف نے دوسرے آدی کو نقصان پہنچایا۔ تو جس کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے جائز ہے بدلہ لینا اور جائز کام حسن کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دے تو یہ احسن ہے بیخی بہت اچھافعل ہوگا اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا۔ حسن اور احسن کی مثال اس طرح بھی دی جا گئی ہے کہ ایک طرف عزیمت ہے اور دوسری طرف رخصت ہے۔ رخصت کو اختیار کرنا احسن ہے۔ مثلاً:

ممافر کے لیے سفر کے دور ان میں روزہ نہ رکھنار خصت ہے اور اگر وہ رخصت کے بجائے ممافر کے لیے سفر کے دور ان میں روزہ نہ رکھنار خصت ہے اور اگر وہ رخصت کے بجائے کہ ایک طرف کریمت کو اختیار کرنا احسن چیز کو اختیار کرنا وہ سن چیز کو اختیار کرنا وہ سن چیز کو اختیار کرنا وہ سن چیز کو اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔

## سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں:

آ گے اللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ میرا پیغام پہنچائیں اگر کوئی نہیں مانتا تو پریشان نہ ہوں آفا نُت تُنْقِدُ مَنْ فِی النَّادِ '' کیا پس آپ چھڑالیں گے اس کو جودوز خ میں ہے۔''بعض جاہل شاعریہ شعرعام مجلسوں میں پڑھتے ہیں:

۔ اللہ دے پکڑے جھڑاوے محمد محمد دے پکڑے جھڑا کوئی نمیں سکدا

لاحول ولاقوة الابالله الى بات كى الله تعالى في ترديد فرمائى م افَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَدَابِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِدِ الْعَدَابِ اللهُ ال

کیا پس آپ اس کو چھڑ الیں گے جو دوزخ میں ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں قر آن کریم مجسمہ ہدایت ہے۔صرف قر آن پاک ہے دومثالیں عرض کرتا ہوں۔

آنخضرت النافيكاكا جياعبدالمناف جس كى كنيت ابوطالب تقى حضرت على رائع ك والدیتے حدیث میں اس کے جاربیوں اور ایک بٹی کا ذکر آتا ہے۔ بڑے بیٹے کا نام طالب تفااوراس كي طرف نسبت سے كنيت ابوطالب تقى \_ بيطالب مسلمان نہيں ہوا باقى تین بینے حضرت جعفر،حضرت عقیل ،حضرت علی مَنْ اللّٰهُ مسلمان ہوئے اور بیٹی کا نام فاختہ تھا ام هانی اس کی کنیت تھی آج بھی مسجد حرام میں ایک دروازے کے اندراور باہر لکھا ہواہے " باب ام مانی" بہاں ان کا مکان ہوتا تھا۔ یہ بھی مسلمان ہوئی ہیں۔ جب آنخضرت عَلَيْنَا كَا كُوت موع مِن اس وقت آب عَلَيْنَا كَي عمر مبارك كُتني تعي العض نے بارہ سال اور بعض نے آٹھ سال کھی ہے۔ دا داجان کی وفات سے لے کرا بی وفات تک ابوطالب نے آنخضرت مَنْ اللَّهُ كَا خدمت كى باوروہ دنيا وى لحاظ سے آپ مَنْ اللَّهُ كَابِرُا خیرخواہ تھا۔ جب ابوطالب فوت ہوئے ہیں اس وقت آنخضرت علی کی عمر میارک بچاس سال تھی۔ تو اگر دا دا جان کی وفات کے وقت آپ علی کی عمر میارک ١٢ سال تھی تو پھر ابوطالب نے آپ کی اڑتمیں (۳۸)سال خدمت کی ہے۔اور اگر آٹھ (۸)سال مانو تو پھر بیالیس (۳۲)سال خدمت کی ہے کیکن اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔

ابوطالب کی وفات کے دفت آنخضرت بَنْ اَلَیْمُ اس کے پاس جابیٹھے۔ابوجہل،ابو
لہب وغیرہ بھی باس بیٹھے تھے۔آپ مَنْ اَلَیْمُ نے کچھ دیرانتظار کیا کہ بیلوگ اٹھ کر چلے
جائیں پھر میں چچ کے سامنے کلمہ پیش کروں کہ بیلوگ آڑے آئیں گے۔گروہ لوگ
بڑے ہوشیار تھے کہاں جانے والے تھے۔جب ابوطالب کی حالت غیر ہوگئ تو آنخضرت

تعالیٰ کے ہاں کچھ کہدن سکوں۔ ابوطالب نے کہا کہ اگر مجھے اپنی گروہ بندی کا خیال نہ ہو تا تو میں ضرور آپ مَنْ ﷺ کی آئکھیں ٹھنڈی کرتا۔ میں جانتا ہوں کہسارے ادبان میں سے تیرادین سب سے اچھاہے۔جس وقت بیزم زم باتیں کیں تو ابوجہل بول بڑا۔ کہنے لًا يَا غَلَدُ" احْدار اتَتُوْكَ مِلَّةَ آبِيْكَ عِبِد المطلب كياتواين بإيعبر المطلب كادين جيور ناجا ڄتا ہے؟ "آپ اپني طرف تھنچة رہے وہ اپني طرف تھنچة رہے۔ اس في آخرى بات بيكى أبلى أنْ يَتُولَ لَا إله والله الله "لا الله الاالله كمن الكار كر ديا \_'' مر گيا مگر دهر انہيں چھوڑا \_ آنخضرت مَنْكِيَّةُ نے نه ميت كو كندها ديا ہے اور نه جنازے میں شرکت کی ہے، نہ قبر میں پہنچایا ہے۔اٹھ کر چلے آئے۔ بعد میں حضرت علی رَثَاتُونے آ کر بتلایا کہ حضرت! تمہارابوڑھا ججا گمراہ مرگیا ہے۔مشرک کےلفظ بھی ہیں کہ تمهارابورها جيامشرك مركيا عيس كياكرون؟ آتخضرت عَلَيْنَ فَي عَلْ وَاد أَبَاكَ اینے باپ کودنن کردو۔

ابوطالب نے آنخضرت میں فدمت کی ہوئی خدمت کی ہے اور ساتھ دیا اور بالواسط دین کی بھی خدمت ہوئی۔ جب لوگ آنخضرت میں گئی پر تملہ آ ور ہوتے تھے، آنخضرت میں گئی پر تملہ آ ور ہوتے تھے، آنخضرت میں گئی ہے کواذیت پہنچانے کے لیے آتے تھے تو ابوطالب سامنے آکر کھڑے ہوجاتے تھے کہ پہلے مجھے مارو پھر میرے بھتیج کی طرف جانا۔ چونکہ ظاہری لحاظ ہے شریف الطبع اور فاندانی اعتبارے اونچ تھے اور کعبۃ اللہ کے متولیوں میں سے تھے اثر ورسوخ والے فاندانی اعتبارے اور کو تھے اور کھیے اللہ کے متولیوں میں سے تھے اثر ورسوخ والے آدی تھے لوگ شرم وحیا کرتے تھے واپس چلے جاتے تھے۔ ابوطالب کی وفات کے بعد آخضرت میں اسے پر وردگار! تیری رحمت بردی

وسیج ہے میرے پچے نے میری بڑی خدمت کی ہے اور بالواسط وین کی خدمت کی ہے میرے پچے کو بخش دے ۔ آنخضرت عَلَیْ کُو وَ عَا کُر تے وَ کُی کُرصحابہ کرام عَرَیٰ ہے اپنے مشرک مال باپ ، بہن بھائیوں کے لیے وعا کیں شروع کر دیں تو اللہ تعالی نے قرآن مشرک مال باپ ، بہن بھائیوں کے لیے وعا کیں شروع کر دیں تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کے متعلق حکم نازل فر مایا تا کہ آنے والی نسلوں کو مغالطہ نہ رہے ۔ ارشاد ربانی ہے ما تکن لِلنّبی والّذِیْن المنّوا آن یَسْتَغْفِرُ وُا لِلْمُشْرِیْن وَلَوْ کَانُواۤ اَنْ یَسْتَغْفِرُ وُا لِلْمُشْرِیْن وَلَوْ کَانُواۤ اَنْ یَسْتَغْفِر وُا لِلْمُشْرِی نَن وَلَوْ کَانُواۤ اَنْ یَسْتَغْفِر وُا لِلْمُشْرِی وَنَن وَلَوْ کَانُواۤ اَنْ یَسْتَغْفِر وُا لِلْمُشْرِی وَنَن وَلَوْ کَانُواۤ اَوْ ہِ اللّٰہ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ مِن مُ بَعْدِ مِن بَین کَمْ اَنَّهُمُ اَصُّحٰ اللّٰ اللّٰجِیمِیْم وَلَوْل کے لیے استغفار کریں اگر چہوہ ان کے قریبی رشتہ واربی کیوں نہ ہوں بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو چکا اگر چہوہ ان کے قریبی رشتہ واربی کیوں نہ ہوں بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوز خی بیں ۔' اللہ تعالیٰ نے بیا آآپ میں گور انے کی کوشش کی تو رب تعالیٰ نے دعا ہے بھی منع فر مادیا۔

دوسرا واقعہ عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین کا ہے۔ ظاہری طور پر سارے کام
مسلمانوں والے کرتا تھا بلکہ پہلی صف بیں بیٹھتا تھا۔ امیر آ دمی تھا چندہ بھی دل کھول کردیتا
تھا مگر دل صاف نہیں تھا بیٹے کا نام بھی عبداللہ اور وہ مخلص مومن تھا بڑاتھ۔ عبداللہ بن ابی ک
وفات ہوگئ تو بیٹے نے آ کر آنخضرت ناٹھی سے کہا کہ حضرت! میرا والدفوت ہوگیا ہے
میں نہیں کہتا کہ وہ مخلص تھا بایں ہمہ اگر آ ب ناٹھی اس کے لیے دعا کریں کہ مغفرت ک
کوئی صورت ہوجائے۔ حضرت! جنازہ بھی پڑھا دیں آنخضرت بالی نے وعدہ کرلیا کہ
میں جنازہ پڑھا وُں گا۔ حضرت عمر بڑاتھ پاس نے کہا کی حضرت! آپ منافق کا جنازہ پڑھا رہے جیں فلاں دن اس نے یہ کہا کی جس وفت آ ب ناٹھیں کے
جنازہ پڑھا رہے جیں فلاں دن اس نے یہ کہا کی رہے والی چا در کو کھینچا کہ حضرت!

WWW.DEStanceDocks.ne

کہاں جارہ ہیں؟ آنخضرت مَنْ اَلَیْ نے باو جود طیم الطبع ہونے کے فر مایا عمر! تم مجھ پر داروغہ مسلط ہوئے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے ۔ آنخضرت مَنْ اَلَیْ نے اس وقت دوکرتے ہے۔ ہوئے والا کرتا جو جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا تھا اتار کرفر مایا کہ اس کا گفن اس کو بہناؤ۔ اپنالعاب مبارک اس کے جسم پر ملاء جنازہ پڑھایا، قبر پر کھڑے ہوکر دعا کی۔ پہناؤ۔ اپنالعاب مبارک اس کے جسم پر ملاء جنازہ پڑھایا، قبر پر کھڑے ہوکر دعا کی۔

الله تعالی کی طرف سے علم نازل ہوا اِسْتَغْفِرُ لَهُمْ آوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اِنْ کَ لِيَجْشُنُ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبِعْنِنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَهُمْ [توبه: ٨٠]" آب ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یانہ کریں اگران کے لیے سر (٤٠) مرتبہ بھی بخشش ما تکبی تو الله تعالی ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ مزید فر مایا ولا تُصَلِّ عَلی اَحْدِ مِنْهُمْ مَاتَ آبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلی قَبْرِ ہِ الله تعالی ان کی علی اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر۔" الله تعالی نے پکڑا آپ مَنْ اَنْ اَن جومر گیا بھی کوشش کی۔ اس سے دیا دہ اور کیا کوشش ہو عتی تھی ؟ لیکن آپ مَنْ اَنْ اِن ہُیں جھڑا سکے۔ تو یہ کوشش کی۔ اس سے دیا دہ اور کیا کوشش ہو عتی تھی ؟ لیکن آپ مَنْ اَنْ اِنْ اَسِی جھڑا سکے۔ تو یہ کوشش کی۔ اس سے دیا دہ اور کیا کوشش ہو عتی تھی ؟ لیکن آپ مَنْ اَنْ اِنْ اَسْدِی حَمْرا سکے۔ تو یہ

#### اللهوب بكرے جھراوے محمد منافق

یہ بالکل قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا لیس وہ خف جس پر لازم ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ کیا لیس آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں دوزخ ہے لیکن الَّذِیْنَ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

Vww bestirelihooks ne

تک نظارے لیں گے۔ کوئی سونے کی تغیر شدہ ہوگی ،کوئی چاندی ،کوئی ہیرے اور موتوں کی بنی ہوئی ہوں گی اور ایک ایک مومن کو اتنا برا امکان ملے گاجو ما تھ میل پر پھیلا ہوا ہو گا۔ اگلے جہان کی چیزوں گا ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے تَجْدِی مِنْ تَحْمِیَا الْاَنْهُ لُو گا۔ اگلے جہان کی چیزوں گا ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے تَجْدِی مِنْ تَحْمِیَا الْاَنْهُ لَا اللهُ ا

### قدرت خداوندی :

آ کے اللہ تعالی اپنی قدرت ہتلاتے ہیں۔ یانی ایک ایسی چیز ہے کہ عالم اسباب میں ہرجان دار چیز منباتات اس کی محتاج ہے۔ یانی کے بغیر کوئی جان دار چیز نہیں بچ سكتى- اى طرح درخت يودے دغيره بھي برقر ارنہيں ره سكتے ۔ الله تعالى فرماتے ہيں اَلَعْ تَرَ الصخاطب كياتون فيهي ديك انَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً بِهُ سُك الله تعالى نازل كيا آسان كى طرف سے يانى فسَلَكَه يَدُ بِيعَ فِ الْأَرْضِ لِسَ جِلاد يا اس كوچشمول مين زمين ميل - يسنابيع ينبوع كي جمع يمعني چشمه-اور يسنابيع كا معنی چشے ہوں گے۔تجر بے کی بات ہے کہ جن سالوں میں باشیں زیادہ ہوتی ہیں کنوؤں اورچشموں کے یانی بھی برم حاتے ہیں۔بارشیں رک جائیں تو بعض چشے خسک ہوجاتے ہیں اور بعضوں میں یانی کم ہو جاتا ہے۔ تو زمینی کنوؤں اور چشموں کا تعلق بھی پارش کے پانی کے ساتھ ہے شقر یکٹر ہے ہے زرعا مجرنکالیا ہے اس یانی کے در یع کیتی مُخْتَلِفًا أَنْوَانُ وَمُخْتَلِفًا مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانُكُ اور ، كندم كي شكل اور ، حيا ولول كي شکل اوررنگ اور، اور باجرے کی اور، سبر یوں کود کھے لو، کوئی سفید، کوئی کالی ،کوئی لال ،کوئی

www.besturdubooks.net

کسی رنگ کی ، کوئی کسی رنگ کی شکھ آپھینے پھر خشکہ ہوجاتی ہے جب پکنے پر آتی ہے فکر ایک مضف فر اللہ اور والے فکر ایک مشینوں کے ساتھ گاہتے ہیں ۔ تو ڑی الگ اور والے دیتا ہے چورا چورا ۔ پھر لوگ اس کو مشینوں کے ساتھ گاہتے ہیں ۔ تو ڑی الگ اور والے الگ کرتے ہیں ۔ رب تعالی نے بارش برسا کر تبہار ہے جسم کے لیے خوراک پیدا فر مائی ۔ وین کے بغیر آ دی کی روح زندہ نہیں رہ اور قر آن نازل فر ماکر روح کی غذا عطا فر مائی ۔ وین کے بغیر آ دی کی روح زندہ نہیں رہ سکتی بہ ظاہر آ دمی جتنا مونا تازہ ہے ۔ اگر وین نہیں ہے تو اس کی روح مردہ ہے ۔ جس طرح جسم عالم اسباب ہیں پانی کے ختاج ہیں ای طرح وی کے بھی مختاج ہیں ۔ جس سے روح کو وراک ملتی ہے اِنَّ فِی دُلِكَ لَذِکُوری ہے شک اس میں البتہ تھے ہیں کہ اللہ لوگوں کے لیے ۔ قبل مند بچھتے ہیں کہ اللہ لوگوں کے لیے گئی انتظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی انتظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی اور ورح کے لیے بھی انتظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی اور ورح کے لیے بھی انتظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی اور ورح کے لیے بھی انتظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی اور ورح کے لیے بھی انتظام کیا ہے اور واطن کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی اور ورح کے لیے بھی انتظام کیا ہے اور واطن کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی اور ورح کے لیے بھی انتظام کیا ہے اور واطن کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی اور ورح کے لیے بھی انتظام کیا ہے ۔

\*\*\*

www.besturdubooks.net

## اکنان

شَرَة اللهُ صَنْ وَلَا لِلْاللهِ الْوَلِيْكُ وَفَكُوعَلَى نُورِمِّنِ اللهُ وَكُولُ لِلْفَيْدِةِ الْوَلِيْكُ وَفَ ضَلَّ اللهُ بِيْنِ اللهُ وَكُولُ اللهِ الْوَلِيْكُ وَفَ ضَلَّ اللهُ بِيْنِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَكُولُولُهُ اللهِ اللهُ وَكُولُولُهُ اللهُ اللهُ وَكُولُولُهُ اللهُ وَكُولُولُهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَّاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَّا اللهُ وَلِهُ اللهُ ال

www.pesturdupooks.net

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آفکن شرک اللہ صدر الله اللہ مار کیا ہیں وہ محص کہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے فہو علی نور قریق رقب ہے ہیں وہ روشی پر ہے اپنے رب کی طرف سے رنور ایمان ، نور تو حید ، نور اسلام کو وہ حاصل کر چکا ہے ۔ کیا بیا سی خص کی طرح ہے جس کا دل سخت ہے نور ایمان ، نور تو حید ، نور اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ۔ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ بیہ ہے کہ جو شخص جس چیز کے لیے کوشش کرے گا وہ اس پر نتیجہ مرتب کر دے گا بغیر طلب کے کہ جو شخص جس چیز کے لیے کوشش کرے گا وہ اس پر نتیجہ مرتب کر دے گا بغیر طلب کے کوئی چیز نہیں ملتی ۔ اس کوتم اس طرح سمجھو کہ مثلاً نلکا ہے ، ٹوئٹی ہے ، تم نے پائی لینا ہے اگر برتن کا منہ سیدھا رکھو گے تو اس میں پائی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو اس میں پائی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو اب میں سارے ٹیوب ویل کا پائی اس پر پڑتا رہے اندر کیجھیں جائے گا۔ بیہ مثال ہے طلب اور سارے ٹیوب ویل کا پائی اس پر پڑتا رہے اندر کیجھیس جائے گا۔ بیہ مثال ہے طلب اور

www.hesturdubooks.net

غیرطلب کی۔ جو مخص طالب ہے اس کے برتن کامنہ یانی کی طرف ہے اس میں یانی ضرور یڑے گا جھوٹا برتن جلدی بھر جائے گا بڑا دریہ سے بھرے گا مگر بھر جائے گا۔ اور جو طالب نہیں ہے اس کے برتن کا مندالٹا ہے اس میں پچھنیں آئے گا۔ بار ہاریہ بات سمجھا چکا ہوں کہ ایمان بھی اختیاری ہے اور کفر بھی اختیاری ہے۔ ایمان لانے میں کفر اختیار کرنے میں نیکی ، بدی اختیار کرنے میں بندے کو پورا بورا دخل ہے۔ جبرا اللہ تعالی نہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں اور ندگمراہ کرتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کوان کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ بیدونوں ذوالعقول اور مکلّف مخلوق ہیں شریعت کے یابند ہیں۔جس مخف نے ا ہے سینے کو ایمان کی طرف ، ہدایت کی طرف متوجہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں وہ اسلام قبول کرے گااس کوہدایت حاصل ہوگی فَھُوَ عَملی نُوْد مِّنْ رَبُّ " " يس و مخص روشي پر ہائے رب كى طرف سے ـ "اس كے مقالبے ميں وہ تخص ہے جس کا دل شخت ہے فَوَیٰلُ لِلْقُسِیَةِ قُلُوْ ہُمُنہ پس خرابی ہے ان لوگوں کے ليے جن كے دل سخت ہيں۔ ايمان كو قريب نہيں آنے ديتے۔

سورہم مجدہ آیت تمبر ۵ پارہ ۲۲ میں ہے وَقَالُوا قُلُولُنَا فِی آ کِنَةٍ مِمَا تَدُعُونَا إلَيْهِ "أوركماانهول في كه مارے ول غلافوں ميں ميں اس چيز ہے جس كى طرف آپ جمیں بلاتے ہیں وَفِی اذَانِنَا وَقُدْ اور حارے کا نوں میں ڈاٹ ہیں وَ مِنْ مبينيناً وَ بينينك حِجَابُ اور مارے اور آپ كورميان يروه ب فاعمل إنّنا عمد ون الله الما كام كرتے رہوم اينا كام كرتے رہيں گے۔اب جن لوگول في ضد اور عداوت کے ساتھ اپنے دل پردوں میں رکھے ہوئے ہیں کانوں میں ڈاٹ چڑھائے ہوئے ہیں۔ حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں آئکھوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ جن کی

ذخيرة الجنان

ضدال حدتک پنجی چی ہے ان کواللہ تعالی زبردی تو ہدایت نہیں دےگا۔ ہدایت تب ملے گی کہ دہ ہدایت کے طالب ہوں ان ہیں ضدنہ ہواورضدی کو دنیا میں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دیکھوااللہ تعالی نے جتنے ہیں تیجے ہیں قوی زبان میں بھیجے ہیں تا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری زبان اور ہے اور پیغیر کی زبان اور ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر ۴ میں ہے ومّا اَدُسَلْنَا مِنْ دَسُولِ اِلّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ '' اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول گراس کی قوم کی زبان میں۔'' پیغیر قومی زبان میں بیان کرتا ہے۔ پھر پیغیر کا دل بھی صاف، زبان بھی صاف، درجو بات اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے بھی جلد آتی ہے کی بداین ہمہ نہان ہمہ کا دان میں۔'' پیغیر کو کہا کہ تیری با تیں ہمیں بھی ہیں آتیں۔

چنانچ سورہ ہود آیت نمبر او میں ہے قالو ایشعیب ما نفقه کیٹیر احتما تعُولُ "ان لوگوں نے کہا اے شعب نہیں ہجھتے ہم بہت ی وہ باتیں جوتم کہتے ہو۔ "تیری باتیں ہمیں ہجھ نہیں آتی ؟ بولی تنہاری ہے، پیٹیبر کی زبان صاف اور پاک ہے، ول پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے ضد ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جر آ ہدایت نہیں دیتا۔ تو فر مایا فَوَیُل اِلْظَیدَ قِلُو ہُھُدُ قِنْ فِرِ کِر اللہ لیے ان لوگوں کے لیے جن کے دل شخت ہیں اللہ تعالی کے ذکر سے۔

ویل نامی طبقه جهنم کی گهرائی:

وَيْسِل جَهِم مِيں ايك طبقے كانام بھى ہے جواتنا گہراہے كەحدىث پاك ميں آتا ہے كداگراو برے كوئى چيز گرائى جائے توستر سال كے بعدينچ پہنچى گى۔

مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت بڑگی اور صحابہ کرام عظیم مسجد نبوی میں تشریف فر مانتھے کہ یک دم دھا کے کی آ واز آئی جیسے کسی مکان کی جیست گر گئی ہویا کوئی بڑی د يوارگرگئ ہو۔ سب گھرا گئ خداجانے كيا ہوا ہے؟ كوئى مراہے،كوئى زخى ہوا ہے؟ جلدى

ہا نظے كہ جاكر ديكھيں كيا ہوا ہے؟ تو آنخضرت مَنْكُلِيَّا نے فرمايا كہ سب اپنی اپنی جگہ بيٹے رہو فيرسلآ ہے۔ آپ مَنْكِلِیَّا نے فرمايا كہ آتَ لَدُونَ مَاهلِنِو الْوَجَبَةُ "كيا تعصيں معلوم ہے كہ بيآ وازكيسى تھى؟" كہنے لگے حضرت! ہم تو گھرا گئے كہ خداجانے كيا ہوا ہے؟

آپ مَنْكِیُّا نے فرمايا كہ بيجہم كے طبقے ميں او پر سے پھر پھيكا گيا تھا سر سال كے بعد اب يَنْ پہنچا ہے بياس كي آ واز تھى۔ خرق عادت اور خلاف عادت كے طور پر ہھى ہمى الله تعالى بيد عبول ہے جہاں كي آ واز تھى۔ خرق عادت اور خلاف عادت كے طور پر ہمى ہمى الله تعالى بيد چيز بي سا ديتے ہيں۔ انكار كی وجہ نہيں ہے۔ قاعدہ عام ہوتا ہے جس سے خرق عادت كا استثناء ہوتا ہے۔

ایک موقع پرآخضرت تنگی اور صحابہ کرام مَنگ تشریف فرما سے کہ تحت شم کی بد بو

آئی کہ برآ دمی مجبور ہوگیا ناک بند کرنے پر کسی نے ہاتھ کے ساتھ ،کسی نے پگڑی کے

کنارے کے ساتھ ،کسی نے چا در کے ساتھ ۔ آپ تنگی نے فرمایا اَتَدُدُوْنَ مَا هٰ بِنهِ

الد یٰ نِحَةُ الْکَویَهُ \*' کیا جانے ہویہ بد بوکس چیز کی تھی ؟' کہنے گے حضرت! ہمیں تو

معلوم نہیں ہے ۔ فرمایا یہ کس شخص نے کسی کی غیبت کی ہد ہو ہے ۔ اب کوئی

کہ کہ یہاں تو روز اند غیبتیں ہوتی ہیں ہمیں تو بد بونہیں آتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری

حس مرگئ ہے ۔ چیے کوڑ اکر کٹ ،گندا ٹھانے والے اٹھاتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے ناک

بند نہیں کی کہ وہ عادی ہوگئے ہیں ان کو بد بونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی
گنا ہوں کے عادی ہوگئے ہیں ہمیں گئاہ کی بد بونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی
گنا ہوں کے عادی ہوگئے ہیں ہمیں گئاہ کی بد بونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی

صدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے جو ہونٹوں کے قریب رہتا ہے۔ ایک گیاد وسرا آگیا۔ جب آدمی اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دریار میں پہنچاتے ہیں۔ کوئی درودشریف پڑھتا ہے تو آخضرت عَلَیْقُ کے پاس پہنچا تا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جب بندہ جموت بولتا ہے تو وہ فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اس جموٹ کی بد بوکی وجہ سے مگر ہماری چونکہ میں مرگئی۔ ہے اس لیے ہمیں محسون نہیں ہوتی ۔ تو فر مایا بر بادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل تخت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے او تیک فی ضلل مُیٹین یہی لوگ ہیں کھی مگر ابی میں جنھوں نے اپ دلوں کو تخت کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کیا دسے۔ الله مُنڈ وَ کَا جُسَ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے بہترین بات تمام باتوں میں سے جنہا وہ کتا ہے۔ مُنتشابِها جس کے مضمون آپس میں طبح جلتے ہیں۔ یقر آن کریم مَن اَنی مَنْ مَنی کی جمع ہے۔ مثانی کا معنیٰ ہے جود ہرائی جاتی ہے۔

ایک رات میں کمل قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے حضرات:

WWW hesturouhooks net

بن سعیدالقطان مینید روزاندرات کونماز میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے اورا لیے بے شار بزرگ گزرے ہیں جن کا میمعول تھا۔ شار بزرگ گزرے ہیں جن کا میمعمول تھا۔

اور مسئلہ یا در کھنا! مہینے میں ایک مرتبہ مرد عور توں کو ضرور قرآن کریم ختم کرنا چاہیے اور جن کو نہیں آتا وہ سیکھنا شروع کریں۔ پڑھتے ہوئے مریں گے تو وہ طالب قرآن کی مد میں ہوں گے۔ زندگی کسی کے اختیار میں نہیں ہے گرجس چیز کی طلب ہوتو آدمی اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے دین کی طرف تو جہ نسبتاً بہت کم ہے۔ دنیا کے لیے جھلے اور پاگل ہوئے بہت کچھ کرتا ہے دین کی طرف تو جہ نسبتاً بہت کم ہے۔ دنیا کے لیے جھلے اور پاگل ہوئے بہت کے گھرتے ہیں۔ کیا دلیس ، کیا پردیس ، وطن ، بے وطن ، ان چیز وں کو ہم نے زندگی کا مقصد بنالیا ہے اور اصل مقصد کو ہم بھول گئے ہیں۔

www.bestardubooks.ne

والا۔ اور گمراہ ای کوکرتا ہے جو گمراہی پر تلا ہوا ہو۔مثلاً :قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح مالئي كاتوم كاقصه بيان كرتے ہوئے فرمايا ہے قسال السمكا الديني ت استَ خَبَرُوا مِنْ قُومِهِ " كَهااس جماعت ني جس في تكبركياصالح ماليه كي قوم ميس ت لِلَّذِينَ اسْتُصْعِفُوا اللوكول ع جوكم ورخيال كي جاتے تھے لِمَنْ امَّنَ مِنْهُمْ جوايمان لا يَكِي تصان مِن عدان كوكياكها أَتَعْلَمُونَ أَنَّ طِيعًا مُرْسَلٌ مِّنَ رَبِّهِ " كياتم جانع جوكه ب شك صالح مَاكِيم اين رب كي طرف س بصيح موت بِي قَالُوا مومنول نِهُمَا إِنَّا لِمَا أُدُسِلَ بِهِ مُوْمِنُونَ بِشَكَ بَمْ تُواس چيزير ایمان رکھنےوالے ہیں جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے قال الّذِینَ اسْتَحْبَرُوا کہا ان لوگول في جنهول في تكبركيا إنَّا بالَّذِي الْمَنْتُمَّ به كغِرُونَ [الاعراف: ٥٥] " بے شک ہم انکار کرنے والے ہیں اس چیز کا جس پرتم ایمان لائے ہو۔ ' ہم اس کے کھلے منکر ہیں۔اب ایسوں کواللہ تعالیٰ زبردی تو ایمان نہیں دیتا۔ جو کھلے لفظوں میں ضد، عنادا ختیارکرتا ہے اس کواللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے بعنی 'میں' رہنے دیتا ہے۔فر مایا آفکہ ن يَّتَقِيْ بِوَجْهِم سُوِّءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِلِيمَةِ كَيالِي وَهُخْص الْبِيْ چِر م كَ ذَر يِع بِح كَا برے عذاب سے قیامت کے دن۔ انسان کا مزاج ہے کہ جب اس پرکوئی حملہ کرتا ہے تو ا پنا منہ اورسر بچانے کے لیے بازوآ گے کرتا ہے حالاتکہ بازوبھی قیمتی ہیں کیکن سراور چہرہ زیادہ قیمتی ہے اس لیے بازوآ کے کرتا ہے اور قیامت والے دن اپنے منہ کے ذریعے باقی اعضاء کو بچائے گا۔ جب دوزخ میں پھیکا جائے گامند نیجے اورسر نیجے ہوگا۔ مُکِبًا عَلی وَجُهه [سوره ملك] توكي كافي ہے ميراباتي جسم ني جائے۔منه إورسر كے ذريع باتی بدن کو بیجانے کی کوشش کرے گا مگر دوز خ کے عذاب سے کون نیج سکتا ہے؟ فر مایا و

\*\*\*

www.besturdubooks.net

## كُذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهُمْ

عَاتَهُ الْمُالِكُ الْمُونَى عَنْفُ الْاَيْتُعُرُونَ الْمُالِكُ الْمُوزِيَّ فَاذَاتَهُ الْمُؤْنِيَ الْمُؤْنِيَ وَلَكُنَا الْمُؤْنِيَ الْمُؤْنِيَ الْمُؤْنِيَّ فَالْمُؤْنِيَ الْمُؤْنِيَّ فَالْمُؤْنِيَّ فَالْمُؤْنِيَةُ فَالْمُؤْنِيَّ فَالْمُؤْنِيَّ فَالْمُؤْنِيِّ فَالْمُؤْنِيَةُ وَمُؤْنِيَّ فَالْمُؤْنِيِّ فَالْمُؤْنِيَّ فَالْمُؤْنِيِّ فَالْمُؤْنِيِ فَالْمُؤْنِيِّ فَالْمُؤْنِيِّ فَالْمُؤْنِيِّ فَالْمُؤْنِيِّ فَالْمُؤْنِيِّ فَالْمُؤْنِيِّ فَالْمُؤْنِيِّ فَالْمُؤْنِيِّ فَالْمُلْمُؤْنِي فَالْمُؤْنِيِّ فَالْمُؤْنِيِّ فَالْمُؤْنِيِ فَالْمُؤْنِيِّ لِلْمُؤْنِيِلِكُولِكُولِي فَالْمُؤْنِيِّ فَالْمُؤْنِي فَالْل

ﷺ وَالَّهُ الْعَذَابُ لِي آياان بِعدَابِ مِنْ حَيْثُ لِهِ مُ وَالَ سَ يَهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

اس میں کوئی کجی نہیں ہے گھ گھٹری تھٹون تا کہ بیاوگ فی جائیں ضرب الله مَنَالا بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال رَجُلا ایک فی فی فی فی فی فی مِسْرگانا میں میں کئی شریک ہیں مُتَلٰکِسُون جوایک دوسرے کے ساتھ ضد کرتے ہیں وَرجُلا اورایک فی ہے سلمالار بیل سالم ایک فی کے لیے میں وَرجُلا اورایک فی ہے سلمالار بیل مثال میں اَلْحَدُد بِلهِ تمام تعرفیں مُلُل میں اَلْحَدُد بِلهِ تمام تعرفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں بِلُ اَکُنْرُ مُدُلایعُ لَمُون بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جائے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں بِلُ اَکُنْرُ مُدُلایعُ لَمَون بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جائے اِنگانہ مَیْ ہِی مُنْ اِنگانہ مُنْ ہِی مُنْ اِنگانہ مُنْ ہِی مُنْ اِنگانہ مُنْ ہُی مُنْ اِنگانہ مُنْ ہُی مُنْ اِنگانہ مُنْ ہُی مُنْ اِنگانہ مُنْ ہُی مُنْ اِنگانہ مُنْ مَنْ اِنگانہ مُنْ اِنگانہ مِن اِنگانہ مُنْ اللہ مُنْ اِنگانہ مُنْ اِنگانہ مُنْ اِنگانہ مُن اللہ مُنْ اللہ مُن اللہ مُنْ اِنگانہ مُن اللہ م

### ربطآيات:

اس سے بل اس بات کا ذکر تھا کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جن کے دل بخت بیں اللہ تعالی کے ذکر سے ۔ انھی لوگوں کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں بیان لوگوں کی طرح ہیں جنھوں نے اس سے پہلے حق کو جھٹلایا گڈ ب الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِ مُر حجھٹلایا ان لوگوں نے جوان سے پہلے کر رہے ہیں ۔ نوح عالیہ کی قوم ، مود عالیہ کی قوم ، صالح عالیہ کی قوم ، شعیب عالیہ کی قوم ، لوط عالیہ کی قوم ، موکی عالیہ کی قوم نے حق کو جھٹلایا اور بے کی قوم ، شعیب عالیہ کی قوم ، لوط عالیہ کی قوم ، موکی عالیہ کی قوم نے حق کو جھٹلایا اور بے شارقو موں نے حق کو جھٹلایا ۔ لیکن میجہ کیا نکلا؟ فَاشَهُ مُر الْعَدَّابُ مِنْ حَقْ اللهِ مِنْ حَقْ کُو جُھٹلایا ۔ سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ وہی پانی جو جان دارمخلوق کی بقا کا پس آیا ان پر عذا ب جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ وہی پانی جو جان دارمخلوق کی بقا کا

سبب ہے اور جس سے نباتات بر حتی ہیں۔ وہی یاتی اللہ تعالی نے نوح مالیے کی قوم بر عذاب بنا کرمسلط کر دیا۔ وہی تازہ ہوا کہ جس کوہم تھینج کر اندر لے جاتے ہیں اور اندر ہے گرم ہوا کو باہر نکالتے ہیں جس کے ذریعے انسان کی زندگی کی بقاہے جس ہوا کے بغیر جان دارزنده نہیں رہ سکتے نہ نبا تات کھل کھول سکتے ہیں۔ وہی ہوا ہود مالیا کی قوم پر عذاب کی شکل میں مسلط کردی ۔ کس کے خیال میں تھا کہ یاتی اور ہوا عذاب بنیں گے؟ سمس کے وہم میں بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں اس طرح آئیں گا۔ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ الْحِذْيَ يس چكھائى الله تعالى نے ان كورسوائى، ذلت في الْحَيْوةِ الدُّنيّا ونياكى زندگى ميں -وہ فرعون جس میں بری اکر فول تھی اور آنا رَبُکُمُ الْاعْلی کہتا تھا اور اس نے مُونُ مَاكِنَ كُوكِها لَـئِس اتَّخَذُتَ إِلَهًا غَيْرَى لَآجُعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُو نِيْنَ [شعراء: ٢٩]" اگرتوبنائے گاکسی کوالہ میرے سواتو میں تجھے کردوں گاقید یوں میں۔"اور ایک وقت وہ تھا کہ سخر ہ کرتا تھا۔اینے وزیرِاعظم ہامان کوکہا کہ فَاجْعَلْ تِنْ صَدِّحًا لَعَلِيْ أَطَّلِعُ إلى إليهِ مُوسى [تقص: ٣٨] " تياركرمير عليه الكمل تاكمين جھا نک کردیھوں موی کے اللہ کو۔ "کہاس کا حلید کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ اور جب بحقلزم كى موجول مين آيا اوريانى ناك منه سے بہنے لگا توبولا المنت آئه لا إلى الله الله الذي امَنَتُ بِهِ بَنُوْ اِسْرَآءِ يُلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ [بِرُسْ: ٩٠]" مين ايمان لايا كدب شک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنواسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرماں بردارول مين عهول ـ' أدهر عجواب آيا آلنن وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ "اباتو ایمان لاتا ہے۔ اب حمیرے ایمان لانے کا کیا فائدہ اور شخفیق تو نافر مانی کرتا تھا اس سے يهليئ 'اليي عجيب ذكت كي حالت تقي كه خداكي بناه! يهي حال تقاد دسري قوموں كا ان ير

ونيام والت كاعذاب آيا وَلَعَذَاب الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ اورالبته آخرت كاعذاب بهت برا ہے۔اللہ تعالی تمام مونین اور مومنات کو بیجائے۔ آج ہم اس دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے اور آخرت کی آگ تو اس سے انہتر گنا تیز ہے۔ اس میں مجرم جلتے بھی رہیں كَ اورم ي كَ بَعِي اللَّهِ مَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا جُلُودُهَا غَيْرَهَا لِيَذُوتُوا الْعَلَدُابَ [نساء: ٥٦] "جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کے لیے دوسری کھالیں تبدیل کر دیں گے تا کہ وہ عذاب چکھیں۔'' گرم یانی سروں پر ڈالا جائے گا چرے نیج اتر جا کیں گے، بیاس لگے گی تو گرم یانی پاایا جائے گا منا یشوی الوجوہ منہ کے ساتھ لگے گا ہونٹ جل جا نیں گے۔قطرہ قطرہ کر کے جب اندر جائے گا تو فَقَطَعَ المَعَاءَ هُمْ [محد: ١٥] " يس كاث والعالات كان قي انتول كواور كلر عظر عرك ياخانے كراسة باہرتكال وے گا وَهُمْ يَصْطَر خُوْنَ فِيْهَا [فاطر:٢٥]" دوزخ ميں چيني ماري كے-' لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيْقُ [ سورة الملك]'' لله هي آوازي مول گی۔ "عدهاجو بہلےزورے آواز نکالتاہاں کو ذفیہ بیں اور بعد میں جو مدہمی آواز ہوتی ہے اس کو شھیے تی ہیں۔اور گدھے کے ساتھ تشبیداس لیے دی كم إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ [لقمان: ١٩] " تمام آوازول مي برى آوازگدھے کی ہے۔"

توفرنایا کہ اور البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے کو گانوای علمون کاش کہ یہ لوگ جان لیں ابھی حقیقت کو۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَسَرَ بُنَا لِلنَّاسِ اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کیں لوگوں کے لیے۔ خَسرَ بَ یَضْدِ بُ کے متعدد معانی آتے ہیں۔ بیان کرنا بھی آتا ہے۔ فِی هٰذَا الْقُرُانِ اس قرآن پاک میں وَن کُلِ مَثْلِ مُشَمِی بیان کرنا بھی آتا ہے۔ فِی هٰذَا الْقُرُانِ اس قرآن پاک میں وَن کُلِ مَثْلِ مُشْمِی بیان کرنا بھی آتا ہے۔ فِی هٰذَا الْقُرُانِ اس قرآن پاک میں وَن کُلِ مَثْلِ مُشْمِی بیان کرنا بھی آتا ہے۔ فِی هٰذَا الْقُرُانِ اس قرآن پاک میں وَن کُلِ مَثْلِ مُشْمِی مِن کُلِ مَثْلِ مُرْمَی کی اللّٰ مِن کے متعدد معانی اللّٰ مُرْمُی کی میں اللّٰ مِن کُلُ مِنْ کُلُون کُلُ مِنْ کُلُ مِنْ کُلُ مِنْ کُلُون کُلُ مُنْ کُلُ کُلُون کُلُ کُلُ مِنْ کُلُ مِنْ کُلُ مِنْ کُلُ کُلُ کُلُون کُلُ کُلُون کُلُ کُلُون کُلُون کُلُون کُلُ کُلُ مِنْ کُلُ کُلُ کُلُ کُلُون کُلُ کُلُون کُلُ کُلُون کُلُون کُلُون کُلُون کُلُ کُلُ کُلُون کُلُون کُلُون کُلُون کُلُون کُلُ کُلُ کُلُون کُل

\*\*\*\*\*\*Besturdabeoks.net

مثالیں جن سے وہ بات مجھ سکتے ہیں۔ سورہ عکبوت پارہ ۲۰ میں اللہ تعالی نے شرک کے رہے کے ایک مثال بیان فر مائی ہے مَثَلُ الَّذِیْنَ اتَّخَذُو ا مِنْ دُونِهِ اَوْلِیاءَ دُرُ مُنال ان لوگوں کی جنھوں نے بنائے اللہ تعالی سے ینچے ینچے اور کارساز کے مَثَل الْعَنْ کَبُوتِ ان کی مثال کڑی کی طرح ہے اِتَّخَذَتُ بَیْتًا مَرُی نے بنایا اپنا گھر وَانْ اَوْھَنَ الْبُیوْتِ لَبِی مَثَال کُری کی طرح ہے اِتَّخَذَتُ بَیْتًا مَرُی نے بنایا اپنا گھر میں مردرگھر البت کری کا گھر ہے کاش یاوگ جان لیں۔'' مثل مام گھروں میں کمزورگھر البت کمڑی کا گھر ہے کاش یاوگ جان لیں۔''

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فر مائی ہے جضوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پنچے پنچے کارساز ، حاجت روا ، مشکل کشا ، فریا درس ، دست گیر بنائے ہوئے ہیں ان کی مثال کڑی جیسی ہے۔ کڑی عمو ما مکان یا درخت کے پنچے جالا بنتی ہے مگراس کا جالا نہ اس کوگر می سے بچاسکتا ہے نہ سردی ہے۔ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ اتنا بڑا مکان تحقیم کافی نہیں ہے کہ پنچ اپنے لیے اتنا بودا گھر بناتی ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے۔ مشرک کا فی نہیں ہوتا رب تعالیٰ کو مان کر پنچ چھوٹے چھوٹے مشکل کشا ، حاجت روا بناتا ہے جواسے نفع و سے سکتے ہیں اور نفصان سے بچاسکتے ہیں جسے کڑی کا جاجت روا بناتا ہے جواسے نفع و سے سکتے ہیں اور نفصان سے بچاسکتے ہیں جسے کڑی کا جات سے بیا سکتے ہیں جسے کڑی کا جات سے کہ مڑی جو جالا بنتی جات کی مار می بر ہے اس کا مادہ میٹریل باہر سے نہیں لاتی جسے تم سریا ، سینٹ ، اینٹیں باہر سے لاتے ہو، ہلکہ اس کا مادہ میٹریل وہ لعاب ہوتا ہے جواس کے پیٹ سے نکاتا ہے۔

یمی حال ہے مشرک کا کہ اس کے پاس شرک برنہ تو قر آن سے کوئی دلیل ہے نہ حدیث سے دلیل ہے اندر سے اگلنا ہے تکہ رَتْ تَکِلْمَةً تَخُرُجُ مِنْ اَ فُوَاهِهِمْ [الکہف:۵]" یوایک بڑی بات ہے جوان ہے تکہ رَتْ تَکِلْمَةً تَخُرُجُ مِنْ اَ فُوَاهِهِمْ [الکہف:۵]" یوایک بڑی بات ہے جوان

کے مونہوں سے نکلتی ہے۔ "یہ تو میں نے صرف ایک مثال شھیں سائی ہے اللہ تعالی نے دھیروں مثالیں بیان فر مائی ہیں گھٹھٹے یہ گڑوئ تا کہ دہ فیصحت حاصل کریں اور بات کو بھیس قرانگا تکر بیٹا بیقر آن پاک عربی زبان میں ہے غیئر ذبی بیع توج اس میں کوئی بخی نہیں ہے نیز ہوا پن نہیں ہے۔ ہم لوگ چونکہ عربی نہیں ہیں اور عربی سے واقف بھی کوئی بیس ہیں اور عربی سے واقف بھی نہیں ہیں ایس لیے ہم اس کی چاشی اور خوبیال نہیں سیھے نہاں کی خصوصیات کو زبان میں سیھتا ہے۔ اردو دان اردو کی خوبیال سیھے گا۔ اردو کے شاعروں میں علامہ آقبال مرحوم کے اشعار بزے پختہ اور گرے ہیں۔ ان کی بانگ دراوغیرہ کتا ہیں بوی معقول ہیں۔ گرات میں ایک استادامام دین ہوتا تھا۔ مرز ائی تھا اور اپنے آپ کوشاعر کہتا تھا۔ اس نے "بانگ درا' کے جواب میں " بانگ دہل' انکھی۔ اس میں بوی مجیب بجیب ششخر اس نئی ہیں اور بے ہودہ کلام ہے۔ دہ کہتا ہے۔

ا اگر ہو تخیے کچھ قبض کی شکایت تو کھا مولیاں اڈر مٹر امام دینا جنت کی سیٹیں تو رُر ہو چکی ہیں چھیتی چھیتی جہنم اچ وڑ امام دینا

یہ 'با تک درا' کا جواب ہے۔ تو قر آن کریم کی فصاحت و بلاغت کوع بی دان ہی ہجھ سکتے ہیں۔ پھر آج کی عربی اور اس دور کی عربی کا زمین آسان کا فرق ہے۔ حاجی جری جہاز سے اتر تے توان کو پانی بلانے والا کہتا حاجی مویا حاجی مویا وہ جیران ہوتے کہ معلوم نہیں کون ساحاجی مراہے ہرا کی کوفکر ہوتی۔ آج کل عربی میں مویا کا معنی پانی معلوم نہیں کون ساحاجی مراہے ہرا کی کوفکر ہوتی۔ آج کل عربی میں مویا کا معنی پانی کو مَا یُ کہتے تھے۔ تو فر مایا یہ قرآن عربی زبان میں ہے اس میں کوئی کی

نہیں ہے۔ کیوں اتارا؟ لَعَالَهُ مُرِیَّقُونَ تاکہوہ نی جائیں کفرے، شرک سے، رب تعالیٰ کی مخالفت سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے نی جائیں۔

آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔فرمایا ضرب الله مَثَلًا بیان کی ہے اللہ مثال رَجُلًا ایک شخص ہے غلام خور ب الله مثال رَجُلًا ایک شخص ہے غلام ہے فیٹ مِشْرَکاتِ جس میں کئی شریک ہیں۔ لیعنی اس کے گئی آقا اور مالک ہیں اس کی ملکیت میں کئی شریک ہیں اورشریک بھی کیسے ہیں مُتَشْرِکُنُونَ جوالیک دوسرے کے ساتھ ضد کرتے ہیں۔امام بخاری فرماتے ہیں مشاکس اسے کہتے ہیں جوانی منوائے اورکی کی ندمانے الّذِی لَا یَدُ طٰی بِالّٰدِ نُصَافِ "جوانساف پرراضی ندہو۔" انساف اس کے نزدیک کوئی شے نہیں ہے،اییا ضدی آدی۔ تو مُتَشْرِکُنُونَ کامعنی ہوگا آپی میں ضد کرنے والے۔

## مشرك كي مثال:

اس کوتم اس طرح مجھوکہ ایک غلام ہے اور اس کے پانچ آقا ہیں۔ ایک کہتا ہے میرا جوتا لاؤ ، ای وقت دوسرا کہتا ہے کہ مجھے پانی لاکر دو۔ تیسرا کہتا ہے مجھے بازار سے سبزی لاکر دو۔ پیسرا کہتا ہے آؤمیرا بدن سبزی لاکر دو۔ پوتھا کہتا ہے فور آمیر ہے کبڑے استری کرو۔ پانچواں کہتا ہے آؤمیرا بدن دباؤ۔ وہ غلام بے چارہ بیک وقت کیا کرے گا اور کس کی بات مانے گا۔ اگر آپس میں سلے صفائی ہوتو اور بات ہے کہ پہلے ایک کا کام کر لے گا پھر دوسرے کا پھر تیسرے کا۔ بیک وقت کس کس کا کام کرسکتا ہے؟ کیا بیغلام سہولت میں ہے یاوہ وَرَجُدُلاسَلَمَّا لِرِّرَجُولِ وَقَت کس کس کا کام کرسکتا ہے؟ کیا بیغلام سہولت میں ہے یاوہ وَرَجُدُلاسَلَمَّا لِرِّرَجُولِ اور ایک کا کام کرسکتا ہے؟ کیا بیغلام سہولت میں ہے یاوہ وَرَجُدُلاسَلَمَّا لِرِّرَجُولِ کُوسِ ہے سالم ایک خص کے لیے کہ اس کا ایک بی آقا ہے جب وہ تھم دیتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہے۔ ایک آقا والا موحد ہے اور جو بہت ہے آقا وُں میں پھنسا ہوا ہے وہ کی تعمیل کرتا ہے۔ ایک آقا والا موحد ہے اور جو بہت ہے آقا وُں میں پھنسا ہوا ہے وہ کی تعمیل کرتا ہے۔ ایک آقا والا موحد ہے اور جو بہت ہے آقا وُں میں پھنسا ہوا ہے وہ

مشرک کی مثال ہے۔ یہی عال مشرک کا ہے کہ بھی اِس کے در پر بھی اُس کے در پر بھی اس کے در پر بھی اس قبر کی تلاش ، بھی اُس ڈھیری پر بہنچا۔ عجیب قتم کے تخصے میں پھنسا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا!انسان میں جتنا شرک آئے گاوہ اتنا ہی وہمی ہوگا۔ کیونکہ شرک کی بنیاد ہی وہم ہے۔ ایک سے داحت ندلی دوسرے کے پاس پہنچا۔ دوسرے سے ندلی تیسرے کے پاس پہنچا۔ اور داحت و تکلیف تو ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ دب تعالیٰ کا کام ہے و اِن یَدمسَدُ اللّٰهُ بِحَمُّرٍ فَلَا کَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُو وَان یُدودک بَخیدٍ فَلَا دَآدَ لِفَصْلِهِ یَاس کے سواکوئی اور اور اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کوکوئی تکلیف پس نہیں اس کو دور کرنے والا آپ کے ساتھ جھلائی کا کوئی نہیں درکرسکتا اس کے سواکوئی اور اور اگر وہ ادادہ کرنے آپ کے ساتھ جھلائی کا کوئی نہیں درکرسکتا اس کے فضل کو۔ "

ابوداؤد دغیرہ میں روایت ہے آنخضرت علی اللہ من پر جارہے تھے عبداللہ بن عباس عَرَفْتَ چھوٹے بیچے کدھے پر بیٹے تھے۔ اس حال میں بھی آپ علی اللہ کے تھے تھے۔ اس حال میں بھی آپ علی اللہ کے تھے تھے۔ اس حال میں بھی آپ علی اللہ کے تھو تی کے فرایا یا عُلام اِحْد فَظِ اللّٰہ یَحْد فَظُ اللّٰہ کَا اللّٰہ تعالیٰ کے حقو تی کی حفاظت کر نااللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا اِدَا سَا اُلہ فَاللّٰہ اللّٰہ اِدَا اللّٰہ تعالیٰ ہے مدوطلب کر نااللہ تعالیٰ کی طرف ہے جود کہ تیرے لیے لکھا گیا ہے ساری مخلوق جع ہوکر بھی اس دکھ کو دور نہیں کر سکتی اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تیرے لیے سکھ لکھا ہوا ہے تو ساری کا نات جمع ہوکر بھی اس سکھ کوروک نہیں سکتی۔''یا درکھنا! بیقر آن کر یم اور صدیث ساری کا نات جمع ہوکر بھی اس سکھ کوروک نہیں سکتی۔''یا درکھنا! بیقر آن کر یم اور صدیث شریف کا بنیا دی سبتی ہے۔ نافع بھی اللہ تعالیٰ ہے اورضار بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی حاجت سروا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی فریا درس ہے، وہی دست گیر ہے، وہی حاکم اور مقنن روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی فریا درس ہے، وہی دست گیر ہے، وہی حاکم اور مقنن

ہے، وہی معبود، وہی مبحود، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بات میں بھی۔خدائی اختیارات الله تعالی کے سوائسی کے پاس نہیں ہیں۔ اگر خدائی اختیارات کا پچھ حصہ بھی کسی کے پاس ہوتا تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ حضرت محدرسول الله عَلَيْنَا کے ماس ہوتا۔ کیونکہ آنخضرت من وات گرای سے بر حکر خدا کے بال کوئی ہستی نہیں ہاور نہ ہوگی جب کہ اللہ تعالی نے آپ مالی است قرآن کریم میں اعلان کروایا ہے فیسٹ آپ کہدی لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لَا رَشَدًا [سورة جن]" مينتهار عِنْ نقصان كاما لكنبيس مول ـ " ثم تور ب دركنار لا أم لك إن في الله والله والل [الاعراف: ١٨٨] " مين نهيس ما لك اين لي نفع نقصان كا-" نفع نقصان كاما لك الله تعالی کے سواکوئی نہیں ہے۔ تو فر مایا کہ ایک آ دمی ہے اس میں کئی شریک ہیں جو ایک دوسرے سے ضد کرتے ہیں اور ایک آدی ہے بورے کا بور اایک مخص کے لیے ہے مل يَسْتَويْنِ مَثَلًا كيابيه برابر ہيں مثال ميں۔ بياور وہ دونوں آسانی ميں رہيں گے اً لَحَمْدُ لِلَّهِ مَمَامِ تَعْرِيفِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كے ليے بين جس نے بات سنا دی اور سمجھا دی اب عانتے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

کافرلوگ آنخضرت مُنْلِیْنِ کی تبلیغ ہے اُکناکر کہتے تھے کہ چلواس کی نرینہ اولا وتو ہے نہیں یہ فوت ہوجائے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ سوال یہ ہے اگر آپ مُنْلِیْنِ فوت ہوجا مُن گاتو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ سوال یہ ہے اگر آپ مُنْلِیْنِ فوت ہوجا مُن گاتو ہمیشہ زندہ رہے والے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّلَک مَنِیْتُ قَ اِنْلَهُ مُنْلِیْدُوں کے ہیں اور بے ٹیک وہ بھی مرنے میں تو خوشی میں بات پراورکیسی کرتے ہیں؟ کُنُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت '' ہرفس والے ہیں تو خوشی میں بات پراورکیسی کرتے ہیں؟ کُنُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت '' ہرفس

نے موت کا ذاکفہ چھنا ہے۔ ' کُٹُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَ يَبْظَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَللِ
وَالْإِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُل

عقيده حيات النبي تلفظ :

تو آپ مالی کی وفات تو قطعی ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن وفات کے بعد احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اس پراجماع امت ہے کہ تُعادُ رُوْحُهُ فِي جَسَدِهِ ' مرنے والے کی روح لوٹائی جاتی ہے جسم میں۔'' قبر میں جس ونت دفن کرتے ہیں روح کاتعلق بدن کے ساتھ قائم ہوجاتا ہے۔ گونیک لوگوں کی ارواح کا متعقر ،ٹھکا ناعلمین ہے اور بدلوگوں کا مشقر اور ٹھکا ناسجین ہے۔لیکن اس کے باوجود اس کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔جس کی وجہ سےجسم میں حیات ہوتی ہے پھر ہرایک کی حیات اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ قبرون میں سب سے اعلیٰ حیات انبیاء کرام عالیہ کی ہے پھر صدیقین ، پھرشہداءاور پھر عامۃ اسلمین کی ہے۔ حتیٰ کہ کافروں کوبھی قبر ، برزخ میں حیات حاصل ہے اور اگر قبر میں حیات نہیں ہے تو پھر عذاب تواب کس کو ہے؟ با قی به کہنا کہ ہم قبر کوکو کھود کر دیکھتے ہیں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ بھئی اِنتہمیں کیا نظر آئے گا؟ (بید نیاوی آئکھیں دنیا کی چیزیں دیکھ سکتی ہیں عالم برزخ کی چیزوں کا دیکھنا ان کے بس میں ہیں ہے۔ ہاں! اگر اللہ تعالی دکھا دے تو اور بات ہے۔ مرتب ) پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مرنے کی دریہ سب پچھنظر آجائے گااور فرشتے کہیں گے أَيِّنَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ [الاعراف: ٣٥] "كَال كُنَّ وه جن كوتم الله تعالى ي

ینچ ینچ پکارتے تھے۔ 'یکہیں گے حکّ لُوا عَنَّ '' وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں۔ 'یمرتے وفت جوفر شے ان کے ساتھ ہا تیں کرتے ہیں اور وہ فرشتوں کو جواب دیے ہیں کیااس کا ہمیں پتا چلتا ہے، کیا ہم سن رہے ہوتے ہیں؟ یا پھر قر آن کاا نکار کرو۔ حالا نکہ قر آن پاک میں تصریح ہے کہ مرتے وفت فرشتے مرنے والے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور وہ ان کو جواب دیتا ہے۔ یہ گفتگو نہ حکیم سنتا ہے، نہ ڈاکٹر، نہ والدہ۔ نہ والدہ۔ جب ہم اس زندگ میں ان کی با تیں نہیں من سکتے تو قبر میں مکر نگیر کی با تیں کیسے من سکتے ہیں؟

صافظ ابن جرعسقلانی رئیلید فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ "مومن کے لیے جو فرشتے قبر میں آتے ہیں ان کا نام میشر بشیر ہے اور عام گناہ گاروں کے لیے جو آتے ہیں ان کا نام میکر نکیر ہے۔ " یہ سب پچھ فق ہے۔ موت بھی حق ہے اور قبر کی حیات بھی حق ہے۔ کسی بات کا کسی کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے۔ آپ کی وفات قطعاً اور یقیناً ہوئی ہے جر قبر میں برزخ میں جو حیات ملی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر پیغیبروں کی حیات ہے پھر قبر میں برزخ میں جو حیات ملی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر پیغیبروں کی حیات ہے پھر صدیقین اور پھر شہداء کی۔ قرآن یاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وگا تھ وُلُوا والے من قبر اللہ قبر اللہ قبر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وگا تھ وُلُوا والے من قبر اللہ والی کومر دہ جو اللہ تعالیٰ کے داستے میں قبل کے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم شعور نہیں رکھتے۔"

# مما تیوں کی تاویل باطل :

بعض لوگ اس کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ کہتے ہین کہ اس سے روح کی حیات مراد ہے بین کہ اس سے روح کی حیات مراد ہے بینی روح زندہ ہے یا اس سے مراد ہے بینی ہمار ہے ہم کی فوٹوسٹیٹ ۔ جسم مثالی کو یوں سمجھوجیسے ہم خواب میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں اس میں اصل کوعلم ہی

نہیں ہوتارات کوخواب میں جس ہے تمہاری ملاقات ہوئی ہے تبح کواس سے پوچھوکہ رات تیری میری ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کے گا مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ یہ ملاقات جسم مثالی کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ تاویل کرتے ہیں کہ حیات روح کی ہے یا جسد مثالی ک حیات ہے۔ لیکن قرآن ان کی تاویل کورد کرتا ہے۔ قرآن یاک میں لفظ ہیں و گا تقوندوا حیات ہے۔ لیکن قرآن ان کومردہ نہ ہو جو تل کے جیں۔ "تو قل نہ روح کو کیا جاتا ہے نہ جسد مثالی کو تل کو تر دہ نہ ہو جو تل ہوتا ہے اور بوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوں کومردہ نہیں کہناوہ مثالی کو تل کو مردہ نہیں کہناوہ نہ مثالی کو تل کا حیات ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں تو نہ کی نہ جھا جاتا ہے۔ قبل نہ جھا ہیں تو نہ کی نہ جھا ہیں تا ہے۔ نہ مان کی زندگی دیکھنا چا ہیں تو نہ نظر آئے گی نہ جھا آئے گی نہ جھا آئے گی۔

elicale elections

<del>www.besturelabooks.ne</del>

فَكُنَّ ٱظْلَمُ مِنْ كُنَّ بَعَلَى اللهِ وَكُنَّ بَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَةُ الكِيْسَ فِي جَمَنَّمُ مَثُوًى لِلْكَفِرِينَ @ وُالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَلَّقَ بِهَ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ لَهُ مُرِمًا يَشَاءُ وْنَ عِنْكَ رَبِّهِ مُرِّذَٰ لِكَ جَزَوُا الْمُحْسِنِينَ ﴾ لِيُكُفِّرُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَنِهُ أَلْنِي عَيِمُ أَوْا ويَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ رِبَاحُسَنِ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُونَ ٥ ٱلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُغَوِّفُونَكَ بِالَّذِيثِنَ مِنْ دُونِهِ ﴿ مَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يَكُفِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ مُضِلِ اللَّهُ اللَّهُ مِعْزِيْزِذِي انْتِعَامِ اللهُ مَعْزِيْزِذِي انْتِعَامِ وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمُ مِنْ خَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ آفَرُ عِنْ تُعُرِمًا تَلْ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ آرَادِنِي اللهُ بِضُرِهِلْ هُنَ كَشِفْتُ ضُرِّعَ أَوْ أَرَادُ فِي بِرَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُنْسِكُتُ رَجْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ بِتَوْكُلُ الْمِتُوكِلُون@

فَمَنْ لِي كُون ہِ اَظْلَمُ رَيادِه ظَالَم مِمَّنُ الله كَذَبَ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

لي وَالَّذِي اوروه حَض جَآءَ بِالصِّدْقِ جُولا يَا جَهِ أَوَ وَصَدَّقَ بِهَ اوروہ جس نے اس کی تصدیق کی اُولیّا کے مُدَانْمُتَّقُونَ یمی لوگ ہیں پر ہیز گار لَهُمْ مَّايَشَآءُون ان كے ليے ہوگا جووہ جاہيں گے عِنْدَرَبّهمُ الياربكمال وللك جَزْوُ النَّهُ عُسِينَيْنَ يبدله م يكى كرنے والوں كا يُكَفِّرَاللهُ تَاكِمِ اللهِ عَالَىٰ عَنْهُمْ اللهِ اللهُ الَّذِي عَمِلُوا وہ يُرے مل جوانھول نے كيے ہيں وَيَجْزِيَهُمْ اور تاكمان كو بدلہ دے آجُرَهُمْ ال كاجركا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوايَعْمَلُونَ بَهُمْ وَوَمَلَّ جُووه كرتے تھے آليس الله كيائيس بالله كيائيس عبدة اليخ بندے كے ليے وَيُخَوِّفُونَكَ اوروه دُراتِ بِين آبِكُو بِالَّذِينَ ال ے مِنْ دُونِم جواس سے نیچ ہیں وَمَنْ یُضِیلِ اللهٔ اورجس کواللہ تعالی مراه كردے فكاله مِنْ هَادٍ تَبِين إلى كوكوئى مدايت دين والا وَمَنْ يَّهُدِاللَّهُ اورجس كوالله تعالى مدايت وع فَمَالَهُ مِنْ مُّضِلِّ بِل كُونَى نَبِينَ اس کو ممراہ کرنے والا اکٹیس الله کیانہیں کے اللہ تعالی بعزین زبردست ذى الْيَقَامِ انْقَام لِين والله وَلَمِنْ سَالْتَهُمُ اور الراترات ان ے یوچیں مّر خکو السّموت کس نے پیداکیا ہے آسانوں کو وَالْأَرْضَ اورز مِين كُو لَيَقُولُنَّ اللهُ البته ضرور كبيل كَالله تعالى في بيدا كيام قُلْ آپكهدي أَفَرَءَيْتُمْ بَلَاوُتُم مَّاتَدْعُونَ جَن كُوتُم

پکارتے ہو مِنْدُوْنِ اللهِ الله تعالیٰ سے نیچے نیچے اِن اَرَادَ فِی اللهُ اَگراراده کرے الله تعالیٰ میرے بارے میں بِضَرِّ تکلیف کا هَلْهُنَّ کُشِفْتُ ضَرِّهَ کیا یہ دور کر سکتے ہیں اس کی تکلیف کو اَوْاَرَادَ فِی بِرَحْمَةِ یا الله تعالیٰ اراده کرے میرے بارے میں رحمت کا هَلْهُنَّ مُمْسِلَتُ رَحْمَةِ کیا یہ روک سکتے ہیں الله تعالیٰ کی رحمت کو قُلْ آپ فرما دیں حَسْمِی الله میرے لیے الله تعالیٰ کی رحمت کو قُلْ آپ فرما دیں حَسْمِی الله میں میرے لیے الله تعالیٰ کی رحمت کو قُلْ آپ فرما دیں حَسْمِی الله میرے لیے الله تعالیٰ کافی ہے عَلیْهِ یَتَوَظِیْ اَنْهُ تَوْ یِکُونَ ای پر مجروسہ کرتے ہیں بھروساکر نے والے۔

الله تبارک وتعالی کاارشاد ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنْ پی کون ہے ذیادہ ظالم اس شخص ہے کے ذک عَلَی الله جس نے جموف بولا الله تعالی پر حبوث بولا الله تعالی پر حبوث بولا الله تعالی پر جبوث بولا الله تعالی کا بیٹا بنایا، رب تعالی کا بیٹا بنایا، رب تعالی کی مطرف اولاد کی نبعت کی مشرکین مکہ نے کہا کہ الله تعالی کے شریک بیں و قَالَتِ الْمَهُودُ عُرِفَ اولاد کی نبعت کی مشرکین مکہ نے کہا کہ الله قَالَتِ النّه وَقَالَتِ النّه قَالَتِ النّه تعالی کے بیٹے بیں اور نصاری نے کہا عیسی مالیت الله تعالی کے بیٹے بیں ۔ یہ جموث ہے الله تعالی کے بیٹے بیں اور نصاری نے کہا عیسی مالیت الله تعالی کے بیٹے بیں ۔ یہ جموث ہے تو یہ جو رب کا شریک بناتے بیں اور رب تعالی کی طرف اولاد کی نبعت کرتے ہیں یہ بڑے ظالم ہیں ۔

 وَلَّ سِنَا مِيرِى طَرِفَ اولادَى نبت كرتا ہے۔ 'اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نبت كرنا اللہ تعالیٰ کو گھلانا ہے۔ تو اللہ ہوگا کی دینا ہے اور رب تعالیٰ کی طرف شرک کی نبیت كرنا رب تعالیٰ کو چھلانا ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جورب تعالیٰ پرجھوٹ بولتا ہے وَگذّت بِالسّد قِ اوراس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے جھلایا سے ای کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ سے بڑا ظالم کون ہے۔ اور آج بھی کی تجاب ہے۔ آئے ضرت مَن اللهٰ کی سے کہ کا اور وہ منکر ہو گئے۔ اور آج بھی قر آن کا افکار کرنے والے موجود ہیں ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے اِذْ ہے آء ہوں وقت پینی ان کے پاس سے اِن تو انہوں نے اس کو چھلایا آئیس فی جھنگ مَن مُوں می اِن کے پاس سے اِن تو انہوں نے اس کو چھلایا آئیس فی جھنگ مَن مُوں کی اِن کے پاس سے اِن تو انہوں نے اس کو چھلایا آئیس فی جھنگ مَن مُنوں می گئے کھا نا دوز خ میں شمکا نا کا فروں کا۔ انکار کرکے کتنا عرصہ زندہ رہیں گے گھکا نا دوز خ ہے۔

#### منكرقرآن كون ؟

اور یہ بات بھی سمجھ لیس کہ قرآن کی سچائی کو جھٹلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے قرآن کو جھٹلائے گا تو جھٹلانے والا ہوگا بلکہ قرآن پاک کے ایک تھم کا انکار کرنا بھی قرآن کریم کی تکذیب ہے۔ مثلاً ویکھونیہ جو قادیانی جیں وہ قرآن کو مانتے ہیں اور آیت خاتم النہیں کو بھی مانتے ہیں گرخاتم النہیں کی تعبیر جو وہ کرتے ہیں وہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ (وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ خاتم کامعنی ہے مہر اور آپ مالی کی مہر کے خلاف ہے۔ (وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ خاتم کامعنی ہونے کامی کی مہر اور آپ مالی کی مہر کہ ساتھ آئیں گے وہ آپ مالی کی مہر کے ساتھ آئیں گے وہ آپ مالیک کی مہر کے ساتھ آئیں گے ۔ حالا تکہ خاتم کامعنی آئیں گے بعد جتنے پنیم آئیں گے وہ آپ مالیک کی مہر کے ساتھ آئیں گے ۔ حالا تکہ خاتم کامعنی آئی ہے ہیں ہو اور تا بیان فر مایا ہے اور صحابہ کرام ہوئی ہم تا بعین اور پوری امت نے یہی سمجھا ہے۔ لہذا ان کی تعبیر اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ مرتب : نواز بلوچ)

ای کیے تمام اسلامی فرقے ان کو کا فرکہتے اور سمجھتے ہیں اور وہ بیچ مج کا فرہیں۔اس طرح جو شخص قرآن یاک کے احکام کو جابرانہ، وحشیانہ اور ظالمانہ احکام کیے وہ بھی کافر ہے۔ جوآ دمی یہ کہے کہ سود حلال ہے وہ مسلمان کیسے ہوسکتا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب بھی آتھی باتوں کی وجہ ہے ہم برآیا ہوا ہے۔ بیش وغارت،مہنگائی وغیرہ کی صورت میں۔اب امریکا بہادرنے ایک تجویز بھیجی ہےتم نے اخبارات میں پڑھی ہوگی کہ عورت کو مجھی طلاق دینے کاحق دو کہ عورت بھی مرد کوطلاق دیا کرے۔ بہ تجویز نظریاتی کوسل تک پہنچ چکی ہےاب ان کے رخم وکرم پر ہے دیکھووہ کیا کرتے ہیں۔ اور پیجمی کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی مرد کے برابر قرار دی جائے۔ اور قرآن کہتا ہے واستَشھ سے وا شَهِيُ مَيْنَ مِنُ دَّجَالِكُمْ فَإِنَّ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلً وَامْرَ آتَن [البقره: ۲۸۲] "اورگواه بنالودوگواه اینے مردول میں سے پس اگرنه ہول مردتو ایک مرد اورد وعورتیں ہیں۔' قرآن کا واضح مسئلہ ہے۔ حدیث کا تھم ہے، امت کا جماع ہے۔ اورطلاق دين كااختيار الله تعالى في مردكوديات إذا طَلَقْتُمُ النِّسَاء [ سورة طلاق] بيساري باتيس قرآن وحديث كصريح احكام كي غلاف ورزي بين-ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو فر ماما اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے حجمثلا یا سجائی کو اِذ حَاءَهُ جبوه بيني الله كيال النيس في جَهَنَّهُ مَنُوع يُلْكَفِرينَ كياليس ب جہنم میں ٹھکانا کافروں کے لیے۔ یقینا پہلوگ کافر ہیں ادران کا ٹھکانا دوزخ ہے وَ الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ اوروه ذات جولا لَى سَجِالَى حضرت محدرسول الله مَا لَيْنَاكُ كَا ذات گرامی وَصَدَّقَب، اوروہ ذات جس نے اس کی تقدیق کی ابو برصدیق بیات جواس ے سلے مصدق ہیں۔ آنخضرت مُن اللہ فائد عضرت ابو بكر يَوْفِ كے سامنے ذكر كما كه الله

تعالی نے مجھے نبوت ورسالت عطافر مائی ہے حضرت صدیق اکبر بڑاتھ نے اسی مقام پرفورا بلاتو تف ندوایاں پاؤں اپنی جگہ سے ہٹانہ بایاں پاؤں اپنی جگہ سے ہلاکہا امسنت وقت ندوایاں پاؤں اپنی جگہ سے ہٹا کہ بایاں لایا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔'' حضرت ابو بکر بڑاتھ کی دو بیویاں تھیں ماں باپ بھی زندہ تھے اولاد جوان تھی دوست احباب بھی شھے ۔ یہ بیس کہا کہ بیس ماں باپ سے مشورہ کرلوں ، بیویوں سے بھی دوست احباب بھی شھے ۔ یہ بیس کہا کہ بیس ماں باپ سے مشورہ کرلوں ، بیویوں سے پوچھاوں ، دوستوں سے مشورہ کرلوں نہیں! فوراً ایمان لائے اور تقد لیق کی تمام مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ابو بکر صدیق کی تئی تو بیں ۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ذید بن حارثہ بڑاتھ ہیں اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت زید بن حارثہ بڑاتھ ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ بڑاتھ ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ بڑاتھ ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ بڑاتھ ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ بڑاتھ ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بین حارثہ بڑاتھ ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بین حارثہ بڑاتھ ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ذید بین حارثہ بڑاتھ ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ذید بیں حارثہ بڑاتھ ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان

## حضرت ابوبكرصديق رَفَاتُون كوصديق خودخدان كها:

امامرازی فرماتے ہیں کہ صَدَّق بِهِ کا پہلامصداق حضرت ابو بگرصدیق وکھتے ہیں اس کے بعد جو قیامت تک تصدیق کرنے والے آئیں گے وہ تمام صَدَّق بِهِ کا مصداق ہوں گے۔ اور بیصدیق کا لقب ان کو بندوں میں سے کی نے نہیں دیا۔ چنانچ منداحد مدیث کی کتاب ہے جس میں امام احمد بن محمد بن عنبل برشید نے پچاس ہزار حدیثیں جمع کی ہیں۔ اس میں روایت ہے حضرت علی برات خلیفۃ المسلمین منے کافی مجمع محافی مجمع میں۔ اس میں روایت ہے حضرت علی برات خلیفۃ المسلمین منے کافی مجمع محال اللہ میں المام احمد بن کراتھ خلیفۃ المسلمین منے کافی مجمع محال اللہ و بحد والصدیق کراتھ نے ابو برصدیق برات کے اس میں کہا تھا کہ کہا تھا ابو بحد والصدیق کراتھ کے دورایا میں قُلْتُ کہ کہی ہے۔ جب اس آ دمی نے صدیق کالفظ بولا تو حضرت علی بڑاتھ نے ذر مایا میں قُلْتُ کہ کہی ہے۔ جب اس آ دمی نے صدیق کی الفظ بولا تو حضرت علی بڑاتھ نے ان کوصدیق کہا ہے ( تو

وه صدیق کیے بن گئے؟) پھرفر مایا بیل قال الله تعالی که صدیق الله ان کوالله تعالی من صدیق کیے بن کے خفرت ابو برصدیق بالله کوصدیق اقب نه میں نے دیا ہے نه آسان آنخضرت بالی طرف سے دیا ہے یہ لقب تو ان کے لیے الله تعالی نے آسان سے نازل فر مایا ہے۔ الله تعالی نے ان کوصدیق کالقب دیا ہے۔ تو صَدِّق بِقَ کا پہلا مصداق حضرت ابو برصدیق بالی میں پھر قیامت تک جومومن پیدا ہوگا اور حق کی تقدیق کرےگا وہ اس کا مصداق ہوگا۔

توفر مایا کہ جوت لے کرآیا اورجس نے اس کی تقدیق کی اُولَیك مُدُالْمُتَّقُونَ يمي لوگ بيں ير بيز گار۔الله تعالى كے عذاب اور گرفت سے بيخے والے لَهُمْ مَّا يَشَآءِوْنَ ان كے ليے موگا جو بچھوہ جاہيں گے عِنْدَربّه م اين رب كے ہاں۔ یہاں تک کہا گرکوئی ہوامیں اڑنا جاہے گا تو وہ ہوامیں اڑے گا۔ جنت میں جس چیز کی کوئی خواہش کرے گاوہ اسے ملے گی۔ بدرب تعالی کا وعدہ ہے ذلك جَز و الله تُسينين سي بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔اللہ تعالی کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا یک تیجے وَ اللّٰهُ عَنْهُمُهُ تاكم الله تعالى ان سے أَسْوَ اللَّذِي عَيلُوا وه يُر عامال جوانهول نے كيے ہیں۔ پیغمبروں کے سواکوئی معصوم نہیں ہے صغیرہ ، کبیرہ گناہوں سے صرف پیغمبریاک ہیں باتی کوئی ایانہیں ہے جس ہے کوئی نہ کوئی گناہ سرز دنہ ہوا ہو۔ صحابہ کرام مَرَفِق ہے بھی ہو ئے ہیں مگران کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کی معافی کی سند قرآن پاک میں نازل فر مائی۔مثلاً: ابتداءً رمضان المبارک میں رات کوبھی ہیوی کے یاس جانا جا تزنبیس تھا۔ جوصحت مندنو جوان تھےان سے مبرنہ ہوسکا اور رمضان المبارک كى راتول مِن بيويول كے ياس جلے گئے عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ كَ

الفاظ کے ساتھ ان کا گناہ بیان فر مایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ پھر فقاب علیہ کم و عفا عند کم [البقرہ: ۱۸۷] کے جملے کے ساتھ معاف فرما دیا۔" پس اللہ تعالیٰ نے تمہار ہے اوپر رجوع فرمایا اور تمہیں معاف کر دیا۔" تو کیتی یہ و م الزّحف میدان جنگ میں پشت پھیرنا جب کہ دشمن دو گنا ہوگناہ کیرہ میں سے ہے۔ ہاں!اگر دو گنا سے زیادہ ہوں تین گنا ہوں، چارگنا ہوں تو پھر پشت پھیرنا گناہ نہیں ہے۔ پھر اجازت ہے لیکن پھر بھی اگر پشت نہ پھیریں تو عزیمت ہے، ان کی جرائت ہے۔

تاریخ بتلاتی ہے کہ قادسہ کے مقام پرصرف ساٹھ مسلمانوں نے ساٹھ ہزار کا مقابلہ کیا ہے غزا سِتُون وَهُم سُتُون الفًا وَ مَعَ هذا تُولُوا مُدُبِدِیْنَ '' ساٹھ مسلمانوں نے ساٹھ بزار کا مقابلہ کیا اور دشمنوں کوشکست دی۔' اور حدیقة الموت کے مقام پرتن تنہا حضرت ابود جانہ روائ نے چالیس ہزار کا مقابلہ کیا۔ یہ عزیمت ہے۔احد کے مقام پر پشت پھیری ہے اور بھا گئے والوں میں جعزت عثان بن عفان روائ بھی تھے جن کو آج تک غلط کارلوگ معاف کرنے کے لیے تیان ہیں۔

ال بات كاذكركرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنّه مَا اِسْتَوَاقَهُمُ الشّیطان و بیسے کہ ان کو بیسلا یا شیطان نے بعض كمائی كی وجہ ہے کہ ان کو جانوں کی فکر ڈالی وَکَعَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ [آل عمران: ١٥٥]" اور البتہ تحقیق معافی کا علان و یا ان کو اللہ تعالی نے۔"ان کی لغزش بیان فرمائی اور پوری تا كيد كے ساتھ معافی كا علان فرمادیا۔ يونك عربی قاعدے كے مطابق ماضی پر قد واضل ہواور ساتھ لام بھی تاكيد كا تو بہت زیادہ تاكيد ہو جاتی ہے۔ معنی ہوگا البتہ تحقیق اللہ تعالی نے ان کو معاف كرویا۔

مگردشمن معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں کہ تصدیق کرنے والوں کے الله تعالی بُرے اعمال مٹادے گا وَیَجْرِیَهُمُ اَجْرَهُمُ مُ اور الله تعالی ان کو بدله دے گا بِآخسِ الَّذِی گانُوا يَعْمَلُونَ ان کے اجھے اعمال کا جووہ کرتے تھے۔ نیکوں سے جوغلطیاں ہوتی ہیں الله تعالی معاف کردیتے ہیں بشرطیکہ وہ معافی کے قابل ہوں۔

مشرک آخضرت مین و دراتے تھے دوطرح ہے۔ ایک تو یہ کہتے کہ آپ ہمارے معبودوں کی تردید کرتے ہیں کہ لات کچھیں کرسکتا، منات کے پاس کوئی اختیار نہیں ، عُورُی ہے۔ بہل کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں۔ یہ ہمارے معبود شخصی نقصان پہنچا کیں گے۔ اور دوسرااس طرح کہ جوان ہیں ہے منہ پھٹ تتم کے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے کہ آپ ہمارے معبودوں کی تر دیدکرتے ہیں ہم تم سے نبٹ لیس گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی فر اتے ہیں۔ اکیئے اللہ بِکافِ عَبْدَهُ کیا اللہ تعالی اپنے بہارے معبودوں کی تر دیدکرتے ہیں ہم تم سے نبٹ لیس گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی فر اتے ہیں۔ اکیئے اللہ بِکافِ عَبْدَهُ کیا اللہ تعالی اپنی بندے کے لیے کافی نہیں ہے و یہ خَوِفُونَد کے اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو بِاللّٰہ نِیٰ مِن بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ رب کا بندہ ہے رب تعالی اس کی حفاظت فر مائے گا اور اللہ تعالی اس کی حفاظت فر مائے گا اور اللہ تعالی نے آپ ہوں کو اس کے کہ وہ رب کا بندہ ہے رب تعالی اس کی حفاظت فر مائے گا اور اللہ تعالی نے آپ ہوں کو درائے ہیں۔ یہ وہ دیتے تھے۔ نے آپ ہوں کے کہ حفاظے کے لیے با قاعدہ پہرہ دیتے تھے۔

ایک بیوقع برآپ مَنْ اَلَیْ بھی تھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام مَنِیْنَہ بھی تھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام مَنِیْنَہ بھی تھے ہوئے تھے۔ آپ مَنْ اِلَیْ کے دل میں خیال آیا کہ آج کوئی نیک بندہ آجائے کہ میں بچھ آرام کر لول ۔ ادھر اللہ تعالی نے حضرت سعد بن ابی وقاص مِنْ تھ کے دل میں بیہ بات ڈالی کہ

general and the second second

سائقی بھی تھے ہوئے ہیں اور آپ ہٹائی بھی تھے ہوئے ہیں شایداں طرف کسی کی توجہ نہ ہولہذا آج رات کو میں پہرہ دول گا۔ آپ ہٹائی نے خیمے میں تشریف فرما سے کہ فرمایا کون ہے؟ عرض کی حضرت! میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور فاتح ایران ہیں۔ فرمایا اللہ تعالی تھے جزائے خیرعطافر مائے میرے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ کوئی اللہ تعالی کا بندہ آجائے کہ میں ذرا سا آرام کرلوں یہ تھوڑا سا وقت گزرا تو آخضرت ہٹائی نے نے جرہ مبارک باہر تکال کرفر مایا سعد چلے جاؤرب تعالی نے میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی واللہ یہ تعصمت میری حفاظت کا ذمہ خود الیا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی واللہ یہ یعد آپ کوئی بہرے دار نہیں ہوتا تھا بی فرشتے بہرہ دیے تھے۔

توفر مایا بیآپ وان سے ڈراتے ہیں جواللہ تعالیٰ سے ینچ ہیں وَمَن یَصُلِل اللّٰهُ فَمَالَهُ مِن هَا بِهِ اورجس کواللہ تعالیٰ گراہ کردے نہیں ہے کوئی اس کوہدایت دیے والا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو گراہ کرتا ہے جو گراہی پرراضی ہواور ہدایت کی طرف نہ آئے۔ سورہ صف پارہ ۲۸ میں ہے فَلَمَّا ذَاغُوا اَذَاغُ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ '' پی جبوہ ٹیڑھے چاتو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ نو یّہ بے خوا اللہ تعالیٰ کا ضابطہ نو یّہ ماس کو پھیردیں گے اس طرف اس نے رخ کیا۔' مَا تَوَلَی [النساء: ۱۱۵]' ہم اس کو پھیردیں گے اس طرف جس طرف اس نے رخ کیا۔' مِدهرکوئی جانا چاہتا ہے رب تعالیٰ اس کو اُدھر جانے کی توفیق دے دیتا ہے جر اُللہ تعالیٰ نہ میں کو گھراہ کرتا ہے اور نہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرآ دی کو اختیار دیا ہے فَسَنَ مَن فَلَدُومِن وَمَن شَاءً فَلَدَ عُفُر [الکہف: ۲۹]" پی جو چا ہے اپنی مرضی سے ایمان لاے اور جو چا ہے اپنی مرضی سے کفراختیار کے۔'' وَمَنْ یَقَدُواللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضِلّٰ لاے اور جو چا ہے اپنی مرضی سے کفراختیار کے۔'' وَمَنْ یَقَدُواللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضِلّ

اورجس کواللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کوکوئی گراہ کرنے والانہیں ہے۔ اور ہدایت اس کودیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبلَنا [العنکبوت: 19]

'' اور وہ لوگ جوکوشش کرتے ہیں ہمارے لیے ہم ضرور راہنمائی کرتے ہیں ان کی اپنی راستوں کی طرف اَلَیْسَ اللّٰهُ بِعَرِیْرِ فِی انْتِقَامِ کیانہیں ہے اللّٰہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا ۔ یہ آپ کولات ، منات ، عرلی کے دراتے ہیں ان کو علم نہیں ہے رب تعالیٰ ہر شے پر غالب ہے اس کے پاس تمام قوتیں ہیں وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں فراتے ہیں کہ یہ اصولی با تیں قوساری مانے ہیں پھر جھڑ نے کا کیا معنیٰ ؟

وَلَمِنْ سَأَنْتُهُ مُ مَّنُ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ اور البنة آب ان مشركول سے سوال کریں کیس نے بیدا کیا ہے آسانوں کواورز مین کو لیکھو کُنَّاللّٰهُ البته ضرور کہیں گے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ اور سورہ زخرف آیت تمبر ۸۷ یاره ۲۵ میں ہے وکنین سَا لَتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ " اوراكرآب ان سے سوال كريں كركس نے بيداكيا ہے ان کوتو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے '' تمہارا خالق بھی اللہ تعالیٰ ، زمین آسانوں کا خالق بھی اللہ تعالی ، جاند ،سورج ،ستاروں کے متعلق بھی مانتے ہو کہان کا خالق بھی اللہ تعالی ۔ ساری اصولی باتیں ماننے کے بعد شاخوں میں الجھنا بڑی نادانی کی بات ہے۔ قُلُ آب كهدي أَفَرَءَيْتُمُ مَّاتَدْعُوْنَ مِنْدُوْنِ اللهِ بتلاوَتُم جن كويكارت موالله تعالی سے نیچے نیچے، حاجت رواہ مشکل کشا، فریا درس مجھ کر، یہ بتلاؤ اِن آرَادَ نِی اللّٰهُ بضّة اگراراده كرے الله تعالى ميرے بارے ميں تكليف كا ،نقصان پہنچانے كا هَلَ مُنَّ كَشِفْتُ صَرِّةً كيابيدوركر سكتے بين اس كى تكليف كو۔ الله تعالىٰ كى طرف سے جو د کھ تکلیف میرے لیے مقرر ہوا ہے بہتمہارے بناوٹی معبود کیااس کودور کر سکتے ہیں؟

دوسرى تن أوأرَادَنِي بِرَحْمَةٍ باراده كرے الله تعالى مجھر حمت بہنجانے كا، مجهر حت سے نواز ناچا ہے مَلْ هُنَّ مُمْسِكَ تُرَخْمَتِهِ كيابيروك سكتے ہيں اس كى رحمت کو۔اللہ تعالی کے سوانہ کوئی نافع ہے، نہ ضار ہے،اس کے سوانہ کوئی مشکل کشا،نہ جاجت روا، نەفرىيادرس - خدائى اختيارات اللەنغالى نے كسى كۈنبىس دىيے - اگرىسى كومل سكة توحضرت محدرسول الله مَالِينَ كو ملت مرالله تعالى نه آب مَالْ الله مَالِينَ إلى من اعلان كروايا قُلْ لا أمّلِكَ لكُمْ ضَرًّا ولا رَشَدًا [سورة جن] " آپفر ماديل كميل تمہارے کیفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ 'اورسورۃ الاعراف پارہ میں ہے فُلُ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلا ضَرًّا " آپفرمادي مين اينفع نقصان كاما لكنبين ہوں۔''جب آپ اینے نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں تو '' بدیگراں را چہ رسد'' اوركوئى كس باغ كى مولى ہے؟ سمجھنے كے ليے تو اتى بات بى كافى ہے۔الله تعالى فرمات میں قُل آپفرمادیں حَسْمِی اللهٔ میرے لیے اللہ تعالی کافی ہے مجھے اور کسی کا كُونَى خُوفْ بْيِسْ ﴾ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ اى پر بجروساكرتے بين جروسا كرنے والے۔ میں نے پہلے تو كل كامعنى بتلايا تھا ظاہرى اسباب اختيار كر كے ان كانتجہ رب تعالی برچھوڑ ناتو کل ہے۔شاعرنے کیا خوب کہاہے:

> ۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر

پہلے چھری تیز کرونا پھراس کا نتیجدب پرچھوڑ و چھری تیز نہیں کرتااور کہتا ہے کہ میرارب پرتو کل ہے۔ بیتو کل نہیں تغطل ہے۔ ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرنے کو شریعت میں تغطل کہتے ہیں۔

قُلْ يْقُوْمِ إِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَامِلٌ فَسُوْفَ تَعُلَمُونَ ﴿ مَنْ يَالِّينِهِ عَنَا اللَّهِ يَخُوزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيدُمُ وَإِنَّا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ الكِتْبَ لِلتَّاسِ بِالْحَقِّ فَكُن اهْتُلَى فَلِنَفْسِه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُ عَلَيْهَا، غُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ قَاللَّهُ يَتُوفَى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مُوْتِهَا وَالَّذِي كُمْ تِكُمْ فَي مُنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَتََّى ﴿ إِنَّ عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَتَّعُي ﴿ إِنَّ فَ ذَلِكَ لَا يُتِ لِعَوْمِ يَتَكُلُّونَ ﴿ وَنَ ﴿ أَمِ النَّخَانُ وَامِنْ دُونِ اللهِ شُفَعًاء قُلْ آولؤ كَانُو الاينلكون شَيًّا وَلايعَقِون ٩ قُلْ يِلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْكَرْضِ لَ ثُمَّ إِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحَلُهُ الْمُأَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهَ اذاهُمْ يَسْتَكِيْشِرُوْنَ عَ

قُلُ آپفرمادیں یقوع اے میری قوم اعمد فواعلی مکانتِکھ ملکر وتم ای میری قوم اعمد فواعلی مکانتِکھ ملکر وتم ای طریقے پر اِنِی عَامِل بی جی ممل کر نے والا ہوں فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ پی می من قریب تم جان لوگ مَنْ یَانِیْدِ سی پر آتا ہے فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ پی من قریب تم جان لوگ مَنْ یَانِیْدِ سی پر آتا ہے عَذَابی فَنْوْنِیْدِ عَذَاب جواس کورسوا کردے گا وَیَجِلُ عَلَیْهِ اوْرکس پراترتا ہے عَذَابی فَیْوْنِیْدِ وَاکْ عَذَابِ اِنْا آئِنْ نُنْاعِلَیٰ فَائِیْتُ الْکِشْبَ بِحْمَل بم

نے نازل کی آپ پر کتاب لِلتَّاسِ اوگوں کے لیے بِالْحَقِّ حَلْ کے ساتھ فَمَنِ اهْتَدى كِي جس في مدايت يائي فيلنفيه توايي نفس کے لیے وَمَنْ ضَلَّ اور جُومُراہ موا فَاِنْمَا بِس پختہ بات ہے مَضلُ عَلَيْهَا وه مراه مواجاى ير وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ اوربيس بي آبان يروكيل اَللهُ يَتَوَقِّ الْأَنْفُسَ الله تعالى صينج ليتا ب جانوں كو جينَ مَوْتِهَا ان كى موت كے وقت وَالَّتِي لَمْ تَمُّتُ اور وہ جانيں جو ہيں مرتيں في مَنَامِهَا ان كى نيندميں فَيُمُسِكَ الَّتِي يس روك ليمّا ہے اس كو قَطْبى عَلَيْهَ الْمَوْتَ جَسَ يِر فيصله كرتا بِهِ موت كا وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى اور جِهورُ ويتاب دوسرى كو إلى أجَلِ مُستَى ايك مقرر ميعادتك إنَّ فِي ذٰلِكَ لَايْتٍ بِشُك اس میں البته نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اس قوم كے ليے جو غوروفكركرتى م أجاتَّخَذُوا كيا انهول نے بناليے ہيں مِن دُونِ الله الله تعالى سے نیچے نیچے شُفَعًاءَ سفارش قُلُ آپ فرمادیں أوَلَوْ كَانُوا كَيَاكُرچهوه لَايَمْلِكُونَ شَيْنًا نه مول مالكسى شے ك وَلَا يَعْقَلُونَ اورنهوه عَقَل ركعت جول قُل آپِفرمادي يَتْدِالشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا الله تعالى كے ليے إسفارش لَهُ مُلك السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ الى كے ليے ہے شاہی آسانوں کی اور زمین کی شُرِّالیُّهِ تُدْجِعُون پھرای طرف تم لوٹائے جاؤگ وَإِذَاذَ كِرَاللّٰهُ وَحْدَهُ اور جب ذَكركيا جاتا ہے اللّٰہ تعالى

www.besturdubooks.net

وحدة لاشريك الشمارَّت سكرت بي قَلُوْبُ الَّذِيْنَ ول النالوكول كَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کے ساتھ آنخضرت مَنْ اللَّهِ اللهِ کَی اور مِی اللّٰہ تعالیٰ کے بیغیروں کا کمال اورخوبی ہے کہ جو وحی ان پر
نازل ہوتی ہے اس کے بیان کرنے میں وہ سی قتم کی کوتا ہی نہیں کرتے اور بیان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ جو بھوان پر نازل ہوا ہے اس کومِن وعن پہنچا کمیں۔ دوسر کے گول سے میں شامل ہے کہ جو بچھان پر نازل ہوا ہے اس کومِن وعن پہنچا کمیں۔ دوسر کے گول سے تو ہوسکتا ہے کہ ڈرجا کمیں یالا لیچ میں آکر حق کو چھپا کمیں یا گول مول کرجا کمیں گر اللہ تعالیٰ کے پیغیبر ان سب چیزوں سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ ہر پیغیبر نے قو می بولی اور زبان میں بنایا اور سمجھایا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے وَمَا اَدْسَلْنَا مِنْ دَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِعُبَيِّنَ لَهُمْ الراہِم : 2]" اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ بیان کر ہان کے لیے۔"اگر پنجبرا پی قومی بولی اور زبان میں بیان نہ کرتا تو قوم کہہ کتی تھی ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی ۔ اس لیے الله تعالیٰ نے جمت پوری کر دی تاکہ کوئی اعتراض نہر اور نہ کی کواعتراض کرنے کا موقع ملے۔ ویسے دنیا میں مخالف اعتراض کرنے سے باز تو نہیں آتے لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آدی ضد وعناد پراڑ مائے۔

الله تعالى فرمات بين قُلُ آپ ان سے كهدويں يفوع اعملوا على

مَكَانَيْكُمْ الْحُمِرِي قُومَ مُمْ مُل كروايي طريقي ير-بيناراضكي إعازت نبيس ب کہتم کفرشرک برعمل کرتے رہو بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ میں نے حق کھول کرتمہارے سامنے ر کھ دیا ہے اور ساری با تیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں اور تم سمجھنے اور باز آنے کے ليے تيار نہيں ہوتو پھرتم اپنے طريقے پر مل كرو إنى عَامِل بيت مل كرنے والا مول البخطريقي فَسُوفَ تَعْلَمُون لِي الله عن قريب تم جان لوگ مَن يَاتِنهِ عَذَاتِ يَخْزِنِهِ مَس بِراً تا معذاب جواس كورسواكرد عادكه اين طريق يمل کرولیکن آتی بات ضرور جان لوکس پرعذاب آتا ہے جواس کو ذلیل درسوا کر دے گا 👵 يَجِلُ عَلَيْهِ عَذَاتِ مُعَيْدُ اور كس يراتر تا إعذاب دائي دنيا من جوعذاب آئ كا وہ ذلیل ورسوا کر کے رکھ دے گا اور آخرت کا عذاب دائی ہے جوقبر برزخ سے شروع ہو گا۔اتنی بات کونہ بھولنا ہاتی مسمیں زبردتی منانہیں سکتا۔وہ اللہ تعالیٰ نے مسمیں اختیار دیا بجوعا موافتيار كرواين مرضى سے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكُفُر [سورة الكهف] '' بس جو جاہے مرضى ہے ايمان لائے اور جو جاہے مرضى ہے كفر اختيار کرے۔''اللّٰد تعالیٰ نہ تو کسی کوا بمان پرمجبور کرتا ہے نہ کفر پر ۔ پیغمبروں کے ذریعے حق و باطل ے آگاہ کردیتا ہا ورانجام بھی بتادیتا ہے۔ فرمایا اِنّا آنْزَلْنَاعَلَیْك الْحِتْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ بِحِثْك بم نے نازل كى آپ يركتاب لوگوں كے ليے تن كے ساتھ - بير ساری قوموں کے لیے ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔کاش! کوئی اس کتاب کواول تا آخر سمجھ لے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ سمجے معنی میں انسان بن جائے گا۔ بیت کے ساتھ اتری ماس میں حق ہے حق کی باتیں اس میں ہیں فکرن الفتدی فیلنفسه پی جس نے مدایت حاصل کی توایے نفس کے لیے کہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا وَمَنْ ضَلَّ اور جو ممراہ

www.besturdubueks.hel

ہوا فَاِنْمَایَضِلُ عَلَیْهَا پی پختہ بات ہوہ گراہ ہوا ہے ای پر۔اس کی گراہی اس کے نفس پر پڑے گی ،اس کا وبال اس کے نفس پر آئے گا۔اور یہ بھی یا در کھنا کہ یہ کتاب صرف مولو یوں کے لیے ہیں ہے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ہاور سب کے لیے ضروری ہے اس کو بھینا ۔ کی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک آ دمی سونفل پڑھتا ہے اور ایک آ دمی ایک آ یت سیکھتا ہے سادی بغیر ترجمہ کے ساتھ اس کا ثواب سونفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے اور ایک آ دمی ہزارنفل پڑھتا ہے اور دوسرا آ دمی ایک آ بیت ترجمے کے ساتھ سیکھتا ہے اس کا ثواب سونفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے مالانکہ سواور ہزارنفل پڑھنے پر سیکھتا ہے اس کا ثواب سونفل پڑھنے والے سے ذیادہ ہے مالانکہ سواور ہزارنفل پڑھنے پر کافی وقت صرف ہوتا ہے۔

www.besturdubecks.net

کانہیں ہوتا جس طرح بیداری میں ہوتا ہے۔ گور دح با قاعدہ بدن میں ہوتی ہے وہ سور ہا ہوتا ہے روح اندر سے نکلی نہیں ہے بغل بھی چل رہی ہے، کھانا بھی ہضم ہور ہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے لیکن وہ تعلق جو بیداری میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے ۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ روحوں کو بالکل کھینے لیتا ہے اور موت کے وقت بدن کے ساتھ تعلق نہیں رہتا ، نہ بف تعالیٰ روحوں کو بالکل کھینے لیتا ہے اور موت کے وقت بدن کے ساتھ وہما ہوتی ہے۔ بھراس چلتی ہے ، نہ سانس لے سکتا ہے ، نہ کھانا ہضم ہوتا ہے ، نہ بدن کی نشو ونما ہوتی ہے۔ بھراس کو قبر میں اتا راجا تا ہے مٹی ڈال کر ابھی آ دمی و ہیں کھڑ ہے ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعاد روح نہ فی جسی ہوتا ہے۔ نہ میں لوٹائی جاتی ہے۔ ' جسم کے ساتھ اتنا تعاد روح نہ فی جسی ہوتا ہے۔ ' جسم کے ساتھ اتنا تعاد روح نہ فی جسی ہوتا ہے۔ ' جسم کے ساتھ اتنا تعاد روح نہ فی جسی ہوتا ہے۔ ' جسم کے ساتھ اتنا تعلق ہوتا ہے کہ جس سے نکیرین کے سوال سمجھ سکتا ہے۔

 بِشُك اس مِس الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فورو کرکرتی ہے اُج اللّٰہ خَذُو اومِن دُوْنِ اللهِ شَفَعَاءَ کیا انہوں نے بنا لیے ہیں الله تعالیٰ سے نیچ نیچ سفارشی ۔ گیار هویں پارے میں ہے وَیَد عُدو کُون هو کُلُو مِن هو کُلُو مُن الله فَالَاءِ شُفعَاءُ مَن عِنْ مَا الله وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### سفارشيول كى اقسام:

آآ ....ایک تو جان دارلوگ بین جیسے ود اسواع ، یغوث ، یعوق ، نصر ، فرضتے ، عزیر مالی عیسی مالی ایک متعلق ان کا نظریہ ہے کہ بیدان کی تکالیف دور کرنے کا اختیار رکھتے بین رسوال بیہ ہے کہ وہ اپنی جانوں پر اختیار نہیں رکھتے وہ اپنے نقصان اور نفع کے مالک نہیں جین جین تو ان کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہوں گے؟ مثلاً : عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مالیہ ہمارے نبی جین اور ادھران کا یہ نظریہ بھی ہے کہیں مالیہ کوسوئی پراٹکا دیا گیا۔ ہماراعقیدہ یہ ہے کہ خضرت عیسیٰ مالیہ کوزندہ آسانوں پراٹھالیا گیا جماراعقیدہ یہ ہے دھرت عیسیٰ مالیہ کوزندہ آسانوں پراٹھالیا گیا ومن قدیدہ کے دور کرنے وارنسولی پرخ حایا ہے اور نسولی پرخ حایا ہے دور آپائے کا دور ندان گوئی کیا ہے اور نسولی پرخ حایا ہے دور نہوں کوئی کیا ہے اور نسولی پرخ حایا ہے دور نہوں کوئی کیا ہے اور نسولی پرخ حایا ہے دور نادہ آپائے کا دور ندان گوئی کیا ہے اور نسولی پرخ حایا ہے دور نادہ آپائے کا دور ندان گوئی کیا ہے اور نسولی پرخ حایا ہے دور کیا ہے اور نسولی پرخ حایا ہے دور نادہ آپائے کا دور نسولی پرخ حایا ہے دور کیا ہے دور نہوں کوئی کیا ہے دور کیا ہے دور کیا ہے دور کیا ہے دور کا کا کیا ہے دور کیا کیا ہے دور کیا ہے د

وَمَا قَتَكُوهُ لَيَقِينًا اور نہيں قبل كيا انہوں نے سلى ماليے كويقينا - "تو عيمائيوں كے عقيد كے مطابق جوان كى كتابيں بتاتى ہيں سولى پر لاكا ديا گيا اور جس وقت عيمىٰ ماليے، كوسولى پر لاكا يا گيا تو انہوں نے شور مجایا ایسلے یا یہ لیے لیما سَبقَقَنی "الے میرے رب،اے میرے رب الی میرے رب الی بی جان میرے رب تو نے مجھے کہاں بھنا دیا ۔ "اب سوال بدہ کہ جس کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے قدرت نہیں ہو وہ تمہارے لیے کیسے منجی بن گئے؟ جوا پے گلے سے سولی بچانے کے بیمندے كو دور نہ كر سكيں وہ تمھيں كيے نجات دلا كيں گے۔ اس طرح عزير ماليے اور فرشتے وغيرہ كى پاس كوئى اختيار نہيں ہے اختيار ات سارے كے سارے صرف اللہ تعالیٰ کے باس ہیں۔ وہ تعالیٰ کے باس ہیں۔ تعالیٰ کے باس ہیں۔ تعالیٰ کے باس ہیں۔ تعالیٰ کے باس ہیں۔ تعالیٰ کے باس ہیں۔

آآ ..... اوردوسری قسم سفارشیوں کی ، بت ہیں۔ جوانھوں نے بنائے ہوئے تھے۔ وہ بت کیا سمجھیں اور جانیں کہ ہمیں کون پکارر ہاہے؟ لیکن ایک بات یا در کھنا! وہ حض بتوں کی بوجانہیں کرتے تھے جن کی شکل وصورت پر بت بنائے ہوئے تھے۔ میں نے اس مسئلے پر'' گلدستہ تو حید' میں بڑی بحث کی ہے جواور کی بنائے ہوئے تھے۔ میں نے اس مسئلے پر'' گلدستہ تو حید' میں بڑی بحث کی ہے جواور کی کتاب میں نہیں ملے گی ان شاء اللہ تعالی۔ ایک دفعہ اس کوضرور پڑھو۔ محض پھروں کی پوجا کسی نے نہیں کی ۔ یہاں ہندو ہوتے تھے وہ بیں بیں کلو کا پھر اٹھا کر لاتے تھے اس وقت اس کی پوجا نہیں کرتے تھے جب تراشتے وہ نہیں کی سیر کارہ جاتا اور ان کے کسی بزرگ کی شکل پر ہوجاتا تھا تو پھر اس کا طواف بھی کرتے ، اس کی نذر بھی مانتے اور سارا کچھ کرتے ۔ لکڑی ایک من کی اٹھا کر لاتے اور سارا کچھ کرتے ۔ لکڑی ایک من کی اٹھا کر لاتے اس میں کوئی کرشمہ نہیں مانتے تھے نہ اس کی پوجا کرتے جب اس کوئر اشتے تراشتے در کلوگی رہ جاتی اور رام چندر جی، کرشنا جی ، بدھ کی شکل بن جاتی تو پھر اس کی پوجا شروع

کردیتے۔

تو دراصل ان کی ان ہزرگوں کے ساتھ عقیدت ہوتی تھی جن کی شکل کے بت بناتے تھے۔ ان پھروں کے ساتھ تو کوئی عقیدت نہیں تھی یہ جوتمہارے پاس دوستوں کی تصویریں ہیں ان کاغذوں کے ساتھ تو کسی کو محبت نہیں ہے ان سے بہتر اور زم کاغذی ہیں ان کے ساتھ تو کسی کرتا۔ دراصل محبت اس تصویر اور فوٹو کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ ہے جو تمہارے دوست کا ہے۔ تو وہ عبادت لکڑیوں اور پھروں کی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی کرتے تھے جن کی شکل اور تصویر بناتے تھے۔

تو فر مایا کہاگر چہوہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہان کوعقل ہو گئل آپ کہہ ویں بِنُه الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا اللّٰه تعالیٰ کے لیے ہے۔فارش۔اللّٰہ تعالیٰ کے لیے۔فارش کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی مین ذَالَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِه [آية الكرى: ياره ٣] "كون بجواس كسامن سفارش كرسك بغيراس كى ا جازت کے۔'' قیامت والے دن ساری مخلوق پریشان ہوگی،سب لوگ پیاینہ میں ڈویے ہوئے ہوں گے۔حضرت آ دم ملاہدے یاس جائیں گے کہ آپ سے ہماری نبل جلی ہے الله تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہوجائے۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی غسی کس منہ ہے جاؤں؟ اگرانٹد تعالیٰ نے جھے سے یو چھرلیا کے ممنوعہ درخت کوتو نے کیوں کھایا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے جانے کی ۔حضرت نوح مالیات کے پاس جائیں گے،حضرت ابراہیم ملاہے کے پاس جائیں گے،حضرت مویٰ ملاہے کے یاس جا ئیں گے،حضرت عیسیٰ مالنظام کے پاس جا ئیں گے۔سب معذرت کریں گے پھر آتخضرت ﷺ کے پاس آئیں گے۔میدان محشر میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام

محودجس يرلواء الحمدلبرار باموكا ،حمد كاحصد الاستقام يرآب ملايق رب تعالى كسامن سجدہ ریز ہوں گے۔ بخاری شریف میں روایت ہے یکھ مینی بمحامِ ک کم تَحْضُر نی الَّان " اللَّه تعالى مجھے ایسے کلمات الہام کریں گے جواب مجھے معلوم ہیں ہیں۔ " مسند احمد کی روایت ہے کہ سات دن کا لمباسجدہ ہوگا یا چودہ دن کا ۔ بیساراعرصہ اللہ تعالیٰ کی حمد میں مصروف رہیں گے۔اللہ تعالی فرمائیں گے یا محمد اِدْقع دَاْسَتَ اِشْفَعُ تُشَفّعُ 'اے محمد منطق اسرا تھا کر سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔' تو رب تعالیٰ ک اجازت کے بغیر کون سفارش کرسکتا ہے؟ یہ بے جان کیا کریں گے؟ یا جن کے بت بنائے گئے ہیں ان کوکیامعلوم کہ س کوکہاں کیا تکلیف ہور ہی ہے؟ اب بہاں جوکوئی عیسی مليا كويكارے تو وہ تو اپنے مقام پر آرام فر مارے ہیں ان كو كيامعلوم كه اس پر كيا گزر رای ہے؟ یہال کوئی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا لله کہتا ہے سیرنا تیخ عبد القادر جيلا في مينية اپنے مقام پرآ رام فرمار ہے ہیں جنت میں مزے اڑار ہے ہیں ان کوکیا بتا كم ككھ ميں فلال آ دى كوكيا مور ما ہے؟ تو فر مايا كەسارى سفارش الله تعالى كے ليے ہے لَهُ مُلْكُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ الله كَ لِيهِ بِمَنَّائِي آسانوں كى اورزمين كى ۔ اورياد رکھنا! ثُعَدَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ كِمراس طرفتم لوائے جاؤگے۔جاناس كے ياس جاس کی فکر کرو۔

آ گے مشرکوں کی تردید ہے۔ فرمایا ان کا حال ہے ہے وَ إِذَاذُكِرَ اللّٰهُ وَحُدَهُ اور جس وقت ذكر كيا جاتا ہے الله وحده لاشريك کا اشْمَازَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُوْنَ بِس وقت ذكر كيا جاتا ہے الله وحده لاشريك کا اشْمَازَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللّٰاخِرَةِ سِكُرْتِ بِي اللّٰهِ عِينَ وَلَ ان لُوگوں كے جوآخرت برايمان نبيس باللّٰخِرَةِ سِكُرْتِ بِي ايمان نبيس ول ان لوگوں كے جوآخرت برايمان نبيس ركھتے۔ جب فالص توحيد كاذكر ہو پھرا چھلتے ہيں إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِلْسَهَ إِلَّا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

یست نجیس ون [صفّت: ۳۵] ''جن ان سے کہاجا تا ہے کہ اللہ تعالی کے سواالہ ، معبود ،
مشکل کشا کوئی نہیں ہے تو بیکبر کرتے ہیں ، اچھلتے ہیں۔' ان کو یہ بات ایسے نا گوارگر رتی ہے کہ جس کا کوئی حساب بی نہیں ہے۔ وَإِذَا ذُکِرَ اللّٰذِیْنَ مِن دُوْنِ ہَ اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جواللہ تعالی سے نیچ ہیں۔ اوروں کی قصے کہا نیاں سائی جاتی ہیں تو اِذَا هُمُدُ یَسَتَبْشِرُونَ تو اِجَا کَ وہ خوش ہوجاتے ہیں۔اس کا تم آج تجربہ کرے دکھ لو۔خالص تو حید کی آیات ساؤ تو خوش نہیں ہوں سے مشرک لوگ۔ بابوں کے قصے کہا نیاں سا دو کہ فلاں بابے نے بہاڑ جلا دیا ، فلال نے یہ کیا ، فلال نے یہ کیا ، بڑے خوش ہول گے۔ان فلال بابے نے بہاڑ جلا دیا ، فلال نے یہ کیا ، فلال نے یہ کیا ، بڑے خوش ہول گے۔ان کو تھے تھے سی کر بڑے خوش ہول گے۔ان

\*\*\*

www.besturdubooks.net

# قُلِ اللَّهُ مِّرِ فَأَطِرُ التَّكُمُ وَتِ وَالْأَرْضِ

علِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَعْكُمُ بِينَ عِبَادِكَ فِي مَا كَأَنُوْ افِيْ لِمُ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلُوْ أَنَّ لِلَّذِيْنَ ظُلَمُواْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَكُ وَابِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَنَابِ يَوْمَ الْقِيلْمُ الْوَّدِي اللَّهُ مُرْضِ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبِكَ الْهُ مُرسَيِّاتُ مَا كُسُبُوْا وَحَاقَ بِهِ مُرِيًّا كَانُوْابِ ٩ يَسْتُهْزِءُ وْنَ®فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرَّدَ عَانَا تُعَرِلْذَا حَوِلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّهَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِرْ بِلْ هِي فِتْنَاةً وَ لَكِنَ أَكْثَرُهُ مُ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ قَالَهُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكُمَّ أَغْنَى عَنْهُمْ مِمَاكَانُوْا يَكُسِبُونَ ۗ فَأَصَابُهُمْ سَيّاتُ مَا كُسُبُوا وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلَّ إِسَيْصِيبُهُ مِ سَيْنَاكُ مَا كُسُبُوْا وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ أَوْلَمْ بِعُ لَهُ وَالْآلِيَ لَهُ وَالْآلِيَ الْنَ الله يَبْنُكُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِدُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ لِقُوْمِ لُؤُمِنُونَ ﴿ يَ

قُلِ آپ کہدیں اللّٰهُ قَ اے اللّٰه فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ آبَانُول اور زمین کو پیدا کرنے والے عٰلِمَ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ عَائب اور حاضر کو جانے والے انْتَ تَحْدُ مَیْنَ عِبَادِكَ آپ، کی فیصلہ کریں گے حاضر کو جانے والے آنْتَ تَحْدُ مُیْنَ عِبَادِكَ آپ، کی فیصلہ کریں گے این بندول کے درمیان فیٹ مَا گانُوا ان چیزول کے بارے میں فیٹ والے بندول کے درمیان فیٹ مَا گانُوا ان چیزول کے بارے میں فیٹ و

www.besturdabooks.net

يَخْتَلِفُوْنَ جِن مِن مِن وه اختلاف كرتے تھے وَلَوْ اور اگر اَنَّ بِشَك لِلَّذِيْرِ صَطْلَمُوا اللَّولُول كے ليے جنھول نے ملم كيا مَافي الْأَرْضِ جَميْعًا جو کھے ہے زمین میں سارے کا سارا قیمٹلک معک اوراس جیسااس کے ساتھ ہو لافتَدَوْابِ البتہوہ فدبیدے دیں اس کے ساتھ میرٹ سُوّعِ الْعَذَابِ بر عداب عنجة بوع يوم القياية قيامت والحدن وبدالهم اورظاہر موں کے ان کے لیے قرب اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما وہ چيزي لَمْ رَكُونُولْ وَلَيْحُتَسِبُونَ جَن كاوه مَمَانَ لَهِي ركت تق وَرَدَالَهُمُ اورظاہر ہوں گی ان کے لیے سیّات مَاکتبوا برائیاں جوانھوں نے کما نیں وَ كَاقَ بِهِمْ اور كَمِير عَلَى ال وَهُ فِيزَ كَانُوْابِهِ يَسْتَهُزِ وَنَ جَسَ كساته وه صلحا كرتے تھے فاذامسر الإنسان ضرح كى جب بيتى ب انان كوتكليف دَعَامًا جميل يكارتا ع ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَنْ هُ يَعْمَة عَمر جب بم دے دیتے ہیں اس کو نعمت بِنا این طرف سے قال کہناہے إنَّهَا بختہ بات ہے اُوینیا علی عِلْمِ بدی گئے ہے مجھے کم کی بنایر یا بھی فِتْنَا اُ بلكه بيآز مائش م قَالِكِيَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَيكن ال مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نهيس حانة قَدْقَالَهَا تَحْقَيْقُ كَيْ بِياتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللَّولُول نے جوان سے پہلے تھے فَمَا آغُنی عَنْهُمْ پی نہ کام آئی ان کو مَّا کَانُوْا يَكُمِ بُونَ وه جِير جووه كماتے تھے فَاصَابَهُمْ لِيل يَبْجِين ان كو سَيّاتُ

#### ربطِآيات:

اس سے پہلی آیات میں مشرکوں کاردتھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ڈکر ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گئل آپ کہددیں اے نبی کریم مُنظِینہ اللہ مُنے۔ بیلفظ اصل
میں یا اللہ تھایا کو ابتداء سے حذف کر کے آخر میں اس کی جگہیم لائے ہیں۔ تو اس کا معنیٰ
ہے اے اللہ جل جلالہ فاطر الشّہ و تِ و الا رَفِّم نفی ہوگا بغیر نمونے اور مثال کے معنیٰ ہے بغیر نمونے اور مثال کے بیدا کرنے والا رقوم عنی ہوگا بغیر نمونے اور مثال کے ماتوں اور زمین کو پیدا کرنے والے۔ اس سے پہلے ندز مین کا نمونہ تھا اور نہ آسان کا نمونہ تھا ور مائے کی چیز کا نمونہ و کھ کر چیز کا بیانا آسان ہوتا ہے علیم الْفَنیْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَائْسُ اور حاضر کو جائے والے۔

كُلُّ دفعه بيه بات بيان مو چكى ہے كه علم الْغَيْبِ كامعنى ہے مّا غَابَ عَن

www.besturdubocks.net

المخلوق جوچيزي مخلوق عائب بيرب ان كوبهى جانتا م القَهادَة كالمعنى ہے جو چیزیں مخلوق کے سامنے ہیں رب ان کو بھی جانتا ہے۔ تو مخلوق کے اعتبار سے عالم الغيب والشهاده ہے كيونكه الله تعالى سے تو كوئى چيز غائب نہيں ہے أنتَ تَحْكُمُ آپ ی فیصلہ کریں مے بین عِبادِل این بندوں کے درمیان قیامت والےون فی ما كَانُوافِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ان چِزوں كے بارے میں جن میں وہ اختلاف كرتے تھے۔ دنیا میں بے شارایس مثالیں موجود ہیں کہ جھٹڑ ہے ہوتے ہیں تن تک نوبت پہنچ جاتی ہے غیر مجرم ،مجرم بن جاتے ہیں اصل کا پتا ہی نہیں چلتا باوجود اس کے کے منصف مزاج جج اور وکیل بحث کرتے ہیں بڑاغور وفکر کرتے ہیں لیکن حقیقت پر پردہ پڑار ہتاہے۔لیکن قیامت والے دن اللہ تعالی صحیح تحیح فیصلہ کریں گے حق اور باطل کے درمیان دورھ کا دورھ اور پانی كاياني موجائے گاحق حق موكا باطل باطل موگا، يچ يچ موگا جھوٹ جھوٹ موگا مرشے كھركر سامنة جائك وَلَوْاَنَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اوراكر بِشكان لوكول كے ليے جنھول نظم كياد نيامين متافي الأزي جَمِينا جو يحمد مين مي إسار الهو یہاں اجمال ہے دوسری جگر تقصیل ہے میل ء الکارض ذھبًا '' زمین سونے سے جمری ہوئی ہو و لَو افْتَالَى به [آلعمران: ٩١]" اگر چدوه اس كوفديدوي سى سے قبول نہيں کی جائے گی۔'صرف یہی زمین سونے کی بھری ہوئی نہیں وَمِنْلَهُ مَعَدُ اوراس جیبا مزيد بھی اس کے ساتھ ہواور سونے سے جری ہوئی ہو کافتدواب البتہ وہ فدیہ میں وعدي مِنْسُوْءِ الْعَذَابِ يُرع مذاب ع بَحِيْ كے ليے يَوْمَ الْقِيمَةِ قيامت والے دن۔ اگر بالفرض کسی مے یاس بیساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہواور اتنی زمین اوربھی اس کے ساتھ ہوا دروہ برے عذاب سے بیچنے کے لیے دے دے تو قبول نہیں کی

www.besturdubooks.net

جائے گی۔ پہلی بات تویہ ہے کہ یہ ہوگی کس کے پاس؟ یہاں برواخوش قسمت ہے جس کو چند گزکفن ہی مل جائے ۔ کتنے ہیں کہ ان کوکفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے یاس انگوشی ہوتو وہ اتار لیتے ہیں اور اگر ہوبھی تو تبول نہیں کی جائے گی۔ کتنامہنگا سودا ہے کہ ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہوا دراس کے شل اور بھی ہویہ دے کر جان چھڑا نا جا ہے تونہیں چھوٹے گی۔اورسورۃ معارج پارہ ۲ میں ہے یکوڈ المُحُرمُ کو یَفْتَدِی مِنْ عَذَاب يَوْمَنِنٍ مِبَنِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَآخِيْهِ وَ فَصِيْلَتِهِ الْتَيْ تُأُويْهِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ كَلَّا " مجرم خوابش كرك كاك كاش وهاس دن كےعذاب سے بيخ کے لیے اپنے بیٹول کا فعد بید ہے دیاوراین بیوی اور اپنے بھائی کواور اپنے قبیلے کو جواس کو پناہ دیتا تھااورسب زمین پررہنے والوں کوبھی فدیے میں پیش کر دے پھراہیے آپ کو بچالے ہرگز ایبانبیں ہوگا۔'اورسورہ لقمان آیت نمبر ۳۲ پارہ ۳ میں ہے یہ وما لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْنًا "الرن بيل كام آئے گاکوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے اور نہ کوئی بیٹا کفایت کرنے والا ہوگا اپنے باپ کے ليے کھ بھی۔' اورسورۃ جم ياره ٢٨ميں ۽ آڻ لَا تَزدُ وَازدَةٌ وزْدَ ٱلْحُداى '' كوئى مسى دوسرے كا بوجھ بيس اٹھائے گا۔ ' وَبَدَ الْهُمْ مِّنَ اللهِ اور ظاہر ہوں گی ان كے ليے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما وہ چیزیں لَمُ يَكُونُو ايَحْتَسِبُونَ جن كاوه دنيا میں گمان نہیں رکھتے تھے۔تصور بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ بل صراط ان كرسامن موكا، دوزخ كي آگ اور شعلے ان كے سامنے مول كے -سانب، بچھوسامنے ہوں گے، رتی رتی کا حساب ہوگا۔ وہ وہ چیزیں پر ہے میں سامنے آئیں گی کہ جن کے متعلق آ دمی کوتصور بھی نہ تھا کہان کا بھی حساب ہوگا۔ مدیث پاک میں آتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے متعلق یو جھا جائے گامثلاً: یو جھا جائے گا کہ سجدے نکلتے وقت تو نے سٹرھیوں میں تھوکا تھا،تو نے کیلا اور دیگر پھل کھا كرراسة ميں پھينك ديئے تھے۔ بندے كے باتھوں كے طوطے اڑ جائيں گے كہ ميں تو ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ یو حجھا جائے گا بتا بندے! تو نیکے سر بازار پھرتا تھا۔ مجبوری کے بغیر ننگے سر بازار جانے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برتی ہے۔ آج تو ننگے سر پھرنا فیشن بن گیا ہے۔انگریز ہے ایمان نے ہمیں ہے ایمان کر کے مار تا ہے۔اگر کوئی شخص ننگے سر بازار جائے تو اس کی گواہی مردود ہے۔ بیسب چیزیں سامنے آئیں گی وَبَدَالَهُمُ اورظام رمول كى ال كے ليے سَيّاتُ مَاكَسَبُوا وه برائياں جوانبول نے كَمَاكُن بِينَ وَحَاقَ بِهِمْ اورَفَيرِ عَلَى ان كُو مَنَا وه چيز كَانُوْابِ يَسْتَهْزِ عُوْنَ جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔مثلاً : جب کہا جاتا تھا کہ دوز ٹے میں سانپ بچھو ہوں گے تو نداق اڑاتے تھے کہتے تھے تمہاری عقل ماری گئی ہے ایک طرف دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز پھراس میں سانب ، خچر کے برایر۔ اتنی تیز آگ میں زقوم کا درخت اورضر بع کی حجماڑیاں ہوں گی بل صراط جو بال سے زیاد ؛ باریک اور کلوار سے زیادہ تیز ہوگاس برے گزرنا بڑے گانیج آگ کے شعلے ہوں گے وہاں ہے کون گزرے گا؟ تود نیامیں جن چیزوں کاتم مذاق اڑاتے ہو پیسب چیزیں مہاہنے آئیں گی۔ جہنم میں زقوم اور ضریع بھی کھائیں گے اور کا فروں کوسانپ اور بچھوبھی ڈسیں کے بیسب کچھ ہوگا فاِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُدَّ بِسِ جِس وقت پہنچی ہے انسان کو تکلیف نِعْمَةً مِّنَّا لَيُحرجس وقت بهم ال كود ، دية بين نعمت اليي طرف سے قَالَ كَبِتا

www.besturdubooks.net

ہے اِنَّمَاۤ اُوْتِنْ اُوْتِنْ اُوْتِنْ اُوْتِنْ اُوْتِنْ اُوْتِنْ اُوْتِنْ اِللهِ اللهِ اللهِ

رب تعالی و کربھی آز مات میں ہن دی فِنْنَهٔ بلکہ یہ آز مائش ہرب کی طرف ہے۔
رب تعالی و کربھی آز ماتا ہے اور لے کربھی آز ماتا ہے قر لیے نَّا کے تَرَ هُذَلا
یعْلَمُونَ لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانے قَدْقَ الْهَ اللّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِ خَدِیْ ہِی مِیلے تھے۔
یہ بات ان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔

#### واقعه قارون:

فرمایا کہ یہ باتیں پہلے او گوں نے بھی کی بیں فصاآغیٰی عَنْهُمُ پس نہ کام آئی ان کو مَّا وه چیز کانُوْایکیدبُوْنَ جووه کماتے تھے۔قارون کی ایسی مضبوط کوشی تھی کہزازلہ بھی آئے تو بے ظاہر دیواروں کونقصان کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن جب قارون کی بریختی کا وفت آیاتواللدتعالی فے زمین کو عم دیاز مین نے اس کو کوشی سمیت بڑے کرلیا۔ زمین نے ايانگلاكەنداس كاكوئى بتاچلاندكۇشى كابتاچلاكەكبال كى، اورنىنز انول كا - فَخَسَفْنَا ب وبسدارة الكرون وقص : ٨١] " يسجم في دهنسادياس قارون كواوراس كي محركو ز مین میں۔ 'الله تعالی قادر مطلق ہے وہ سب مجھ كرسكتا ہے۔ آنخضرت مُكْتِيْنُ نے قرمايا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین کے تین جصے ، گاؤں کے گاؤں اور شہروں كے شہرزمين ميں دھنساد ہے جاتيں مے۔ايك حسف مشرق ميں ہوگا ايك مغرب ميں ہو كا اور ايك عرب ميں ہوگا \_مشرق والا (حسف) حا ہے جين ميں ہو، جايان ميں ہو يا یا کشان میں مغرب والا بوری میں ہوگااور عرب کے علاقہ میں اپنا یہ ذہن کام کرتا ہے کہ جہاں امریکہ کی فوجیس ہیں یہی مقام زمین میں دھنسادیا جائے گا۔

فرمایا قاصابہ مسیقات ماکستوا پی پنجیں ان کودہ برائیاں جوانھوں نے کا کیں۔ یہ پہلوں کے متعلق ہے والدین خطائی ان کودہ برائیاں جوانھوں کے خطام کیا ان لوگوں میں سے سیصینہ فی عنقریب پنجے گی ان کو سیات متا کتابی ان لوگوں میں سے سیصینہ فی عنقریب پنجے گی ان کو سیات متا کتابی ان کو سیات کے مائی سیاس وقت کے ظالموں کو سنایا جارہا ہے کے صرف یہ نہ بہوں کے پہلوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے اس وقت کے جو ظالم ہیں جودہ برائیاں کما کیں شرحصیں کہ پہلوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے اس وقت کے جو ظالم ہیں جودہ برائیاں کما کیں گے ان پر بھی ان کا وہال پڑے گا ، ان کی بھی گرفت ہوگی قدام نہ بہت جو نین اور شیل ہیں جودہ برائیاں کما کیں نہیں ہیں وہ عاجز کرنے والے رب تعالی قادر مطلق ہے وہ ایک لیے میں نہیں ہیں وہ عاجز کرنے والے رب تعالی قادر مطلق ہے وہ ایک لیے میں نہیں ہیں وہ عاجز کرنے والے رب تعالی کو رب تعالی قادر مطلق ہے وہ ایک لیے میں

ساری د نیا تباہ کر سکتا ہے۔

بچھلے دنوں جایان میںصرف ستر ہ سینٹد زلزلہ آیا نھاان کی ریلوے کی جوپٹڑ یاں تاہ ہوئی تھیں جارسال میں بھی سیجے معنی میں درست نہیں ہوسکی تھیں حالانکہ جایان نے صنعت میں سارے بوری کی گردن جھکا دی ہے۔رب،رب ہے اوَلَمْ يَعْلَمُوا كيابيلوك بين جانة أنَّاللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآمِ بِي مُك اللَّه تعالَى كشاده كرتا مرزق جس کا جاہے وَیَقْدِر اور تُنگ کرتا ہے جس کا جاہے۔ رزق کا نظام اللہ تعالیٰ کے باس ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی محنت زیادہ ہوتی ہے مگر محنت کے مطابق اسے زق ملتانہیں ہے اور بعض دفعہ ایہا ہوتا ہے کہ محنت تھوڑی ہوتی ہے کیکن اللہ تعالی رز ق زیادہ دیتا ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت اور سعادت مند ہیں جن کوایمان کی دولت کے ساتھ رزق حلال بھی حاصل ہو۔سب سے برسی دولت ایمان ہے اس جیسی اور دولت کوئی نہیں ہے۔ صرف مال کو کتنی در کھالیں گے؟ دس سال ، ہیں سال ، سوسال ، آخر موت ے۔ مرنے کے بعد پھر ہوگا جو ہوگا۔ آنخضرت مَالْتِین نے فر مایالوگ کہتے ہیں مسالسی مالى ميرامال ميرامال-تيرامال وه بجوتونے کھاليا،استعال کرليايا ہے ہاتھ سے خیرات کردیاباتی مال تو دار تو ای کا ہے۔اچھے ہوئے تو اچھی جگہ لگا کیں گے برے ہوئے تو بدمعاشی کریں گے جواتھیلیں گے۔اس کا وبال تیری گردن پریزے گا کہتونے ان کے لیے جمع کر کے رکھا تھا۔فر مایار ب تعالیٰ جس کا جا ہے رزق کشادہ کرے جس کا جا ہے تنگ رے اِنَّ فِي دُلِكَ لَا يَتِ بِعُك اس مِس البته نشانيان مِس الله تعالى كى قدرت كى لِّقَوْمِ لِيُؤْمِنُونَ ال قوم كے ليے جوايمان لاتى ہدوسرول كو مجھ نہيں آسكى۔

\*\*\*

قُلُ يُعِبَادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُوْ إِعَلَى ٱنْفُسِمُ لاتقنطوا مِن تَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ النَّ نُوبَجِمِيعًا اللهَ يَغْفِرُ النَّ نُوبَجِمِيعًا ا إِنَّا هُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ وَ انْتِبُوْ إِلَى رَبِّكُمْ وَ اسْلِمُوالَة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِيكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ لَا تَعْمُونَ ﴿ وَالَّبِعُوا آخسن مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ آنْ تَأْتِيكُمْ الْعَذَاكِ بَغْتَاةً وَانْتُمْ لِالشَّعُرُونَ فَأَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُحَسُّرَ فِي عَلَى مَا فَرَّطُتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لِبَنَ السَّاخِرِينَ ﴿ أَوْتَقُولَ لَوْ آنَّ اللَّهُ هَلْ مِنْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِيْ كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُغْسِنِينَ ﴿ بَالَى قَلْ جَأْءَتُكَ الْبِينَ فَكُنَّ اللَّهِ فَكُلَّ اللَّهِ فَكُلَّ اللَّ بها واسْتَكُونَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفِي بْنَ وَوَمُ الْقِيمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَنَابُوْا عَلَى اللَّهِ وُجُوْهُ مُ مُنْ وَجَوْهُ مُ مُنْ وَجَوْهُ مُ مُنْ وَجَعَلْهُمْ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞

قُلُ آپ كهدي لِعِبَادِى الَّذِينَ المير عوه بندو اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفَيهِمْ جَمُول نِهِ رَيَادِتَى كَا بِي جَانُول بِ لَا تَقْنَطُوا ناميد نه بو عَلَى اَنْفَيهِمْ جَمُول نِه رَيَادِتَى كَا بِي جَانُول بِ لَا تَقْنَطُوا ناميد نه بو مِنْ زَحْمَةِ اللهِ الله تعالى كى رحمت سے إِنَّ الله به الله تعالى مِنْ زَحْمَةِ اللهِ الله تعالى كى رحمت سے إِنَّ الله به بشك الله تعالى يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا بَحْنُ ويتا ہے سب گناه إِنَّهُ بِ شِكُ وه هُوَ مُهُو يَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا بَحْنُ ويتا ہے سب گناه إِنَّهُ بِ مِثْكَ وه هُو

الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ بهت بَحْتَ والا ب برامبربان ب قانِيْبُوا اوررجوع كروتم إلى رَبِّكُمُ اين رب كي طرف وَأَسْلِمُوا اورفرمال بردار بوجاوً لَهُ اللَّ عِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِيكُمُ يَهُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَذَابُ عذاب ثُمَّالاً تُنْصَرُونَ كِيرتمهارى مدرجهي نبيس كي جائے كي وَاتَّبِعُوْا اور پیروی کرو آخسین مَآأُنْذِ لَ إِنْ تُکُمْ بہتر بات کی جوتہاری طرف اتاری گئی ج مِنْ رَبِّكُمْ تَهار الرب كاطرف سے مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ يهلاس علم المعرف الله المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرفة ا تم شعور بھی ندر کھتے ہو آئ تَقُولَ نَفْسُ یہ کہ کے کوئی نفس پُخشہ کی اے انسوں مجھ پر عکلی منافر طبت اس کارروائی کے متعلق جو میں نے كوتابى كى فِي جَنَّبِ اللهِ الله تعالى كمعامل مين وَإِنْ كُنْتُ اوربِ شك مين تها لين السُّخِدِينَ مُعمَّا كرنے والول ميں سے أَوْتَقُولَ يا وهُ نُس كَهِ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَـُدُنِّ الرَّبِ شك اللَّه تعالى مجمع مدايت ويتا لَكُنْتُمِنَ الْمُتَّقِينَ البنه مِن بوتامتقيول مِن ع أَوْتَقُولَ ياكهوه حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ جَسُ وقت ديم كله كا وه عذاب كو أَوْأَنَّ لِيْ كَرَّةً الرب شك ميرے ليے ہولوٹا فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ لِيل ہوجاؤل ميں نيكى كرنے والول میں سے بالی کیوں نہیں قَدْجَاءَتُكَ تَحْقَقَ آچیں تیرے پاک ایتی میری آیتی فک ذبت بها پی تونے جھٹلایان کو

www.bestardubooks.ne

وَاسْتَكَ بَرُتَ اورتونَ تَكْبركيا وَعُنْتَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ اورتَهَا تُوكَفُر كُرنَ والول ميس سے وَيَوْمَ الْقِيلَةِ اورقيامت والےدن تَرَى الَّذِيْنَ ويكھے گا ان لوگوں کو گذَبُوا عَلَى اللهِ جنھوں نے جھوٹ بولا اللہ تعالی پر وَجُوْهُ لَهُ مُسْوَدَّةً ان كَ جِبر عساه بول كَ النِّس في جَهَنَّمَ كيا مہیں ہے جہنم میں مَثُوِّی لِلْمُتَكَبِّرِینَ مُعکانا تكبركرنے والوں كا۔ الله نیارک و تعالی آنخضرت مالی کی کو کم دیتے ہیں قل آپ کہدویں میرے بندوں کومیری طرف سے اللہ تعالی کا حکم یہ ہے لیعیادی الّذین اَسْرَفُوا اےمیرے وہ بندوجفوں نے زیادتی کی عَلَی اَنْفُسِهِمُ اپنی جانوں پر، گناہ کیے، کوتا ہیاں کیں الا تَقْنَطُوْ امِرِ نَ رَحْمَةِ اللهِ تَاميد نه موالله تعالى كى رحمت سے ماہے كتنے بھى ظلم كيے ہیں، زیاد تیاں کی ہیں۔مغفرت کے اسباب بہت ہیں کمین ہوگی قاعدے کے مطابق \_ مثلًا: ہم کہتے ہیں نماز پڑھوتو اس کا پیمطلب تو ہر گرنہیں ہے کہنہ وضو ہونہ وقت ہونہ قبلے کی طرف رخ ہواور پڑھلو۔ نہ کپڑے یاک ہوں، نہ جگہ یاک ہواور پڑھلو، یہ نمازتو نہ ہوگی۔ بلکہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ قاعدے کے مطابق بڑھو۔ ای طرح گناہ کی شخشش اورتو یہ کے لیے بھی شرا نط ہیں۔

ادر یہ بات بھی تم کی دفعہ من چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق دو تتم پر ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی قضا نہیں ہے جیسے شراب پینا ، بدکاری کرنا وغیرہ۔ ان سے جب انسان سچے دل سے تو بہ کر ہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ دوسرے حقوق وہ ہیں جن کی قضا ہے مثلاً : نماز ہے ، روزہ ہے ، زکوۃ ہے ، میحض زبانی تو بہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کی قضا نہیں کر رے گا۔ نماز ذمے ہاں کی قضا کرے ، روزہ ذمے ہاس کی قضا

کرے ذکوۃ ذمے ہے اس کی قضا کرے اور تا خیرسے پڑھنے کی رب تعالیٰ سے معافی مائے اللہ تعالیٰ معاف کی معافی کے اللہ تعالیٰ معاف کردے گا۔

### حقوق الله اور حقوق العباد كالمسكله:

حضرت امام اعظم الوحنيف منينيه ،حضرت امام ما لك منية ،حضرت امام شافعي منية ، حضرت إمام احمد بن عنبل مينية ، جارول امام اورتمام فقهاء اس بات يرمنفق مين كهنماز ، روزہ ، زکوۃ محض زبانی تو بہ ہے معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کی قضانہیں ہوگی ۔ نمازیں نضا کرنے کا طریقہ میں کئی دفعہ مجھا چکا ہوں کہ پہلے حساب لگاؤ کہ جب ہے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت ہے لے کراپ تک میری کتنی نمازیں رہ گئی ہیں؟ ایک دن لگ جائے ، دو دن لگ جائیں ، دس دن لگ جائیں ،مہیندلگ جائے ، وقت لگا کرمغز کھیا کر اندازہ لگاؤ کاغذیرلکھ لوکہ میرے ذہے فجر کی تقریباً اتن نمازیں ہیں،ان ہے دو جارزائد شار کرلو۔روزے میرے فیص تقریاً اتنے ہیں احتیاطاً مزید ڈال لو۔ جینے ہے ان کی قضا کرو۔ یہی زکوۃ کا حکم ہے کہ جتنے سالوں کی نہیں دی شار کراو، نکالو۔ اگر اداکرتے کرتے اجا نک بیار ہوگیا نمازروزے بورے قضانہیں کرسکا تو وصیت کرے کہ میرے ذھے اتنی نمازیں ہیں اورائنے روزے ہیں ان کا فدیدادا کردینا۔ اگرفدیے کی وصیت نہیں کرتا تو گناه گار مرے گا۔ فدیہ کتنا ہے ہرنماز کا؟ دوسیر گندم ہے موٹا تخیینہ دوسیر گندم ۔ یانچ نمازیں اور ایک وتر ہے۔ وتر واجب ہے مگر عملی طور پر فرض ہے۔ تو ہارہ سیر گندم ایک دن کی نمازوں کا فدیہ ہے یا اس کی قیمت۔

ای طرح روزے کا فدیہ دوسیر گندم کے حساب سے دے۔ آخرت کا معاملہ بڑا مشکل اور سخت ہے اور بیمسئلہ بھی کئی دفعہ بن چکے ہونمازوں کی قضا کرنے میں ای طرح

تر تیب ضروری ہے جس طرح وقتی نماز دن میں تر تیب ضروری ہے۔مطلب یہ ہے کہ اگر سن کے ذمہ دو ہزار فجر کی نمازیں ہیں ادروہ اس طرح نیت کرتا ہے کہ ان میں سے ایک یر هتا ہوں تو اس طرح ذمہ داری سے فارغ نہیں ہوگا بلکہ نبیت اس طرح کرے گا کہ میرے ذمہ جو فجر کی نمازیں ہیں ان میں ہے پہلی پڑھتا ہوں۔ پہلی پہلی کر کے نیت کرے گایا آخر سے شروع ہو کہ آخری پڑھتا ہوں باقی جورہ گئی ہیں ان میں سے آخری پڑھتا ہوں آخری آخری کر کے نیت کرتا جائے ساتھ یہ بھی کے کہ فجر کی پڑھتا ہوں یا ظہر کی یر هتا ہوں کیونکہ وقت کی نیت کرنا بھی ضروری ہے ۔گمرنیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے مستحب ہے۔ باقی نفل نماز کے لیے وقت کی کوئی یا بندی نہیں ہے دونفل پڑھے جار پڑھے،ان کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے کہ ظہر کے یڑھتا ہوں یاعصر کے پڑھتا ہوں۔ ہاتی نماز دں اور وتر اور سنت مؤکدہ کے لیے دفت کی تعیمن ضروری ہے۔ بیتو تفصیل تھی حقوق الله کی ۔ رہا مسکلہ بندوں کے حقوق کا تو یا تو بندہ معاف کر دے یا پھران کاحق ادا کرے تب اپنی ذمہ داری ہے فارغ ہوگا۔اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی کاحق بنآ ہے تو کیادیتے وفت اس کو بتا ناضروری ہے کہ بھائی تیری اتنی رقم میرے ذمہ ہے مجھے معاف کر دے یااس کو بغیر کچھ بتائے دے دے فقہاء کرام میں ہے کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہاں!اس کو بتا نایڑے گا کہ تیری اتنی چیزیں یارقم میرے ذیمہ ہے مجھے معاف کر دے۔

دوسرے حضرات کہتے ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے بس اجمالاً کہددے کہ تمہارا پھوٹی تھوڑ ایا زیادہ میرے ذمہ ہے جمجے معاف کردو۔ وہ معافی دے دے تو معافی قبول ہے۔ تو فر مایا کہ میرے بندوں کو کہددوجنھوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ہے کہ وہ اللہ

تعالی کی رحمت سے ناامید نہ ہوں اِنَّ اللّٰه یَغْفِرُ الذُنُوْبَ جَمِیْعًا ہِ شک اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں اِنَّ اللّٰه یَغْفِرُ الذَّنُوْبَ جَمِیْعًا ہِ جَمْل وَ یَا ہُمُوالْغَفُورُ الرَّحِیْءُ ہِ جَمْل وَ یَا ہُمُوالْغَفُورُ الرَّحِیْءُ ہِ جَمْل وَ یَا ہُمُ ہُمُ اللّٰہ تعالیٰ برا ابخشے والا ہے برا مہر بان ہے محض تو یہ تو یہ نہ کروتو یہ کے بعد تمها رے اندر ہے وَ اَنِیْبُو اِلیٰ رَیِّکُمُ اور رجوع کروا ہے رب کی طرف تو یہ کے بعد تمها رے اندر انقلاب آنا جائے۔

جسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج مقبول ومبروروہ ہے کہ اس کے بعد حاجی کی زندگی میں انقلاب آجائے پہلے کی طرح نہ رہے۔ اگر جج کے بعد بھی وہی حال رہاجو پہلے تها توسمجهوكه عج مقبول نبيس موا- تو فر مايا رجوع كروايين رب كي طرف وَأَسْلِمُو اللهُ اور فرمال بردار ہوجاؤاں کے ۔اسلام کامعنی ہے گردن جھکا دینا۔رب تعالیٰ کے احکام کے سامنے گردن جھکا دواس کے احکامات کو مانو اور یا بندی کرو میر نے قبل آن یا آت کھے الْعَذَابُ يَهِلِي السَّكَمْ يرعذاب آئِ ثُعَلَا تُنْصَرُونَ كَرَمُهارى مدد بهي نهيل كى جائے كى جب عذاب آجائے گا۔كل كےدن سے آج كادن اچھا ہوآج كےدن سے كُلَّ فِي وَالا الْحِيما مِو اوركيا كُرنا ؟ وَاتَّبِعُوَّا أَخْسَنَ مَآ أُنْزِلَ إِنْكُمْ اور بيروى کروبہتر بات کی جوتمھاری طرف اتاری گئ ہے مین دَّبتگف تمھارے رب کی طرف ہے۔ جوتمھارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں ان میں سے سب سے اچھی چیز کی پیروی کرو ۔ تورات ، زبور ، انجیل بھی رن کی طرف سے اتاری گئیں ہیں اور صحفے بھی اتارے گئے ہیں لیکن ان سب میں احسن قرآن کریم ہے۔قرآن کریم کی پیروی کرو قِنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً يَهِ السَ عَكُمْ يعذاب آجَ اللَّهُ وَأَنْتُمُ لَا تَشْعُرُ وَ إِلَى اور مصيل شعور بھی نہ ہو۔ انسان اینے آپ کو برواسمجھتا ہے حالانکہ عاجز اور

کرورے۔رب تعالی قادر مطلق ہے چاہتوا چھے بھلے آدی کوالیا بیار کردے کہ چل پھر

بھی نہ کر سکے۔دولت پھین لے ،عزت پھین لے دہ سب پھی کرسکتا ہے۔ تو فر مایا پہلے

اس سے کہ عذاب آئے اور شھیں شعور بھی نہ ہواوراس سے پہلے ہی آگاہ رہو اُن تَقُولَ

نَفُنْ سیکہ کہ کوئی نفس پی خشر کی ہائے میرے او پرافسوں علی منافق شائے

اس کارروائی کے متعلق جو میں نے کوتا ہی کی فی جنٹ اللہ تعالی کے معاملے میں۔

افراط کا معنی ہے ذیاد تی کرنا تفریط کا معنی ہے گاہائے انسوں بھی پر میں نے رب کے معاملے میں عذاب آئے گایا موت آئے گی تو مجرم کے گاہائے انسوں بھی پر میں نے رب کے معاملے میں بیری کوتا ہی کی وَ اِن گئٹ کَون اللہ خیرین والوں

میں بڑی کوتا ہی کی وَ اِن گئٹ کَون اللہ خیرین والوں علی میں شخصا کرنے والوں

میں سے تھا۔ جونمازیوں کے ساتھ مردزے داروں کے ساتھ شخصا کرتے تھے ، داڑھی رکھنے دالوں کے ساتھ شخصا کرتے تھے ، داڑھی دالوں کے ساتھ شخصا کرتے تھے ۔گراس وقت اس کوتا ہی کے اقرار کا کیافا کدہ؟

انتهائی گہرے کنویں میں آدی ایک چھلانگ لگانے سے نیچ جاپڑے گالیکن ہزار چھلانگ لگانے سے نیچ جاپڑے گالیکن ہزار چھلانگ لگانے سے نکل نہیں سکتا اب تو خمیازہ بھگتنا ہے۔ اور ہاتھوں کوکائے گا و یہ وہ می یہ عنی یہ یہ آفر قان: ۲۵]' اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کائے گا۔' اور یہ انسوں کرے گاکہ کاش میں فلاں کو دومت نہ بنا تا اور میں نے بنا لیا ہوتا اللہ تعالی کے رسول کے ساتھ راستہ ۔ آؤتھو کی کو اُن اللہ ھے لدین کے کہ اگر بے شک اللہ تعالی کے میں میں اللہ تعالی کے کہ اگر بے شک اللہ تعالی کے کہ اگر بے شک اللہ تعالی میں ہوتا متقبوں میں سے لیعنی اللہ تعالی میری ہدایت کے اسباب مہیا کرتا ۔ حالانکہ اللہ تعالی نے ہدایت کے اسباب مہیا کرد یے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللم ذلک السکتاب لا دیب فیہ ۔ اس قرآن پاک میں ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللم ذلک السکتاب لا دیب فیہ ۔ اس قرآن پاک میں

<u>- kwanamina atomol mbrumiwa wa wit -</u>

تَبلوكَ الله فَيْ مَنْ الله فُرْقَانَ عَلَى عَبْدِم لِيكُوْنَ لِلْعلَمِيْنَ نَذِيرًا [سورة الفرقان]" بابركت ہوہ و ذات جس نے اتارا ہے فرقان اپنے بندے برتا كہ ہوجائے وہ تمام جہان والول كو ڈرانے والا۔" الله تعالی نے ہدایت كے اسباب مہیا كر دیئے ، قرآن پاك جیبی كتاب دی ، تمام پنج برول كاسر دار بھیجا، ہرز مانے میں مبلغ بھیج ، عقل كی وولت سے نوازا۔

ایک حدیث پاک میں آتا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسر انیل "میری امت کے علاء ایس کامیں۔ امت کے علاء ایسے ہی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے پیغیبر تھے۔ "در جے میں نہیں کام میں لیعنی وہ کام کرتے ہیں جوان کے پیغیبروں نے کیا۔ الحمد للہ! آج دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے اگر چہ اہل بدعت اور باطل فرقوں نے دین پر بردی بردی بدی معات اور رسومات مسلط کی ہیں غیر دین کو دین سجھتے ہوئے۔ لیکن دنیا کے سی بھی خطے میں جاؤ شمیں دین اصل شکل میں ملے گا۔ اللہ تعالی کی بیا کتاب بردھی جاتی ہے۔ سمجھائی جاتی ہے۔

قرآن یاک کاپڑھنااور مجھنا ہرمسلمان پرفرض ہے:

اور یا در کھنا! اس کتاب کا پڑھنا اور سمجھنا ہرمسلمان مردعورت پرفرض ہے مگر افسوس ہے کہ انسوس ہوگا کاش کہ پڑھ ہے کہ اکثریت کی اس طرف توجہ ہیں ہے۔ مرنے کے بعد افسوس ہوگا کاش کہ پڑھ لیتے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ قبر میں منکر نکیر آکر سوال کریں گے مین دہائت توجس نے دنیا میں رب کونہیں سمجھا اور وں کورب بنایا تو وہ کیا جواب دے گا؟ پھر سوال

www.besighebbeeks.het

كرير ك من نَبيْكَ توجس في المخضرت مَنْ الله الله وكالمين كي ووكنين كي ووكس منه جوابدے گااور کیا جواب دے گا؟ پھرفرشتے کہیں گے لَادَرَیْتَ وَلَا تَلَیْتَ "تو دین سمجھانہیں تیرافرض تھا دین کوسمجھنا اور تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تلاوت کر کے قرآن کو مجھنا جاہیے تھا۔''اور پیمطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ نہ تونے خود دین کو سمجھااور نہ سمجھنے والوں کی پیری کی حق دوطریقوں ہی سے حاصل ہوتا ہے یا تو بندہ خور تحقیق کرے اورا گر محقیق کا مادہ اور صلاحیت نہیں ہے تو تقلید کرے دوسروں کی بات مانے۔اس کے سوا حن حاصل نهيس موسكما أوتَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ ياكم وه جس وقت ديكه كاوه عذاب و لَوْآنَ لِيُ كَانَّ لِي كَا الرب شك مير عليه ولوانادنيا كاطرف فَأَكُوْنَ مِنَ انْ مُحْسِنِيْنَ پِس ہوجاؤں میں نیکی کرنے والوں میں سے۔سورہ سجدہ، یارہ ۲۱، آیت نمبر ١١ من إلى الله عن المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المحقم المحقمل كرين "اورسورهمومنون آيت تمبر ٩٩-١٠٠ ميس ب قال دَب ادْجعُون لَعَلِيمً أَعْمَلُ صَالِحًا "أب يروردگار! مجهكووالس لونادے تاكيس الجھمل كردل-"ارشادمو كُ اللَّهُ تَكُنُّ اللِّي تُتلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ [مومنون:١٥] "كياميرى آیات تم کویز هرنبیس سائی جاتی تھیں پس تم ان کی تکذیب کرتے ہتھے۔' فرمایا بالی فَدْجَاءَ تُك الینی كون بین تحقیق آجیس تیرے یاس میری آیتی قرآن تیرے پاس پہنچا،کلمہ تیرے پاس پہنچا، تل تیرے پاس پہنچا، پیغیبروں نے بہلغ کی ،ان ك نائبين في مجمايا فك ذُبْتَ بِهَا لِبِي الصابِدِ بخت تو في حجمثلا ويا وَاسْتَكْبَرْتَ اور تونے تکبر کیا۔ کئی دفعہ میرحدیث ن چکے ہو کہ جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر بواتووه جنت مين بين جائے گا - تكبرس كوكت بين؟ بَطَدُ الْحَقّ وَغِمْطُ النَّاسِ

www.bestardabacke.ne

تو کافروں کے چہرے ساہ ہوں گے۔ فرمایا آئیس فی جَهَنَّمَ مَثُوًی لِلْمُتَکِیْرِیْنَ کیانہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ یقینا متکبرین کا ٹھکا نا دوز خے۔ اللہ تعالی نے انجام ہے جمیں آگاہ فرمادیا ہے۔ وہ وفت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام مانو، رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو اسراف سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ خفوررجیم ہے گرقاعدے کے مطابق۔

ويُنْجِي اللهُ الَّذِينَ اتَّعَوَّا بِمَفَازَتِهِ مَرْ لايمتُهُمُ السُّوْءِ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيْلُ ﴿ لَهُ مَقَالِينُ السَّمُوتِ عَ وَالْكِرْضِ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوا بِأَيْتِ اللَّهِ أُولِيكَ هُمُ الْخَيرُونَ فَ قُلْ أَفْغَيْرُ اللهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُلُ أَيُّهَا الْجِهِلُّون ﴿ وَلَقَلْ أُوْرِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَكِنْ اَشْرَكْتَ لِيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتُكُونِنَ مِنَ الْغُسِرِيْنَ ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُلُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَمَا قَكُرُوا اللَّهُ حَتَّى قَدْرِيٌّ وَالْكَرْضُ جَمِيْعًا قبضيه يوم القيمة والتموت مطويت بيمينه سبك وَتَعَلَىٰ عَيَّا أَيْشُرِكُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ رِفِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّامَنْ شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرِي فَاذَاهُمْ قِيَامُ لِينْظُرُونَ ﴿ وَالشَّرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُولِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتْبُ وَجِائَ إِللَّهِينَ وَالشُّهَكَ آءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وُوقِيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اعْلَمُ بِهَا يَفْعَلُونَ ﴿ غُ

وَيُنَجِّى اللهُ اورنجات دے گااللہ تعالی الَّذِینَ ان لوگوں کو اتَّقَوْا جو وُرے بِمَفَازَتِهِمُ ان کی کامیابی کی جگہ میں لایمسُّهُمُ السُّوْءُ نہیں بہنچ گی ان کو تکلیف وَلاهُمُ یَخْزُنُونَ اورنہوہ مُلین ہول کے اَللهُ نہیں بہنچ گی ان کو تکلیف وَلاهُمُ یَخْزُنُونَ اورنہوہ مُلین ہول کے اَللهُ مِن الله مُن الله مِن الل

خَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ الله تعالى عمر چيز كا فالق ٢ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءً وَسَيْلً اوروہ ہر چیز کا کارساز ہے لَا مُقَالِيْدُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ ای کے لیے ہیں عابیاں آسانوں کی اور زمین کی وَالَّذِینَ کَفَرُوا اوروہ لوگ جھوں نے کفر كيا بالبتِ الله الله تعالى كي آيات كا أو لَهْكَ هُمُ الْخَلِيرُ وَنَ يَهِى لُوكَ بِينَ ك غيركا تَأْمُرُونِينَ تُم مجهام دين الله المائد مين عبادت كرول أَتْهَا الجُهِلُونَ احجامِلُو وَلَقَدُا وُحِيَ إِلَيْكَ اورالبت تَحْقَيق وَى كُمُّ مِي آبِ كَي طرف وَإِلَى الَّذِينَ اوران لوكول كي طرف مِنْ قَبْلِكَ جوآب سے يہلے تَ لَبِنْ آشْرَ كُتَ البته الرآب فِ شرك كيا لَيَخبَطَنَ عَمَلُكَ البته ضائع بوجائے گا آپ كاعمل وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخُسِرِينَ اور البته ضرور بوجاوً كَنقصان الله الله والول ميس سے بالله بلكه الله تعالى بى كى فاغبد يس آپ عبادت كري وَحُينُ مِنَ الشَّكِرِينَ اور بوجاوَ شَكْرُكُرُ ارول مِي ے وَمَاقَدَرُ واللهُ اورانھول نے قدرہیں کی اللہ تعالیٰ کی حَقَّ قَدرہ جيها كون عور كرن كا وَالْأَرْضَ جَمِيْعًا اورزمين مارى وَبُضَّتُهُ ال كَمْ عَيْ مِنْ مُوكَ يَوْمَ الْقِلْمَةِ قَيامت والله والسَّمُولُ اور آسان مَطْوِيْتُ بِيَوِيْنِهِ لِيعْ بُوتَ مُول كُوا تَيْن بِاتَّه مِن سَبْطُنَهُ وَ تَعْلَىٰ يَاكَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ حَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ

www.bestardubooks.ne

شريك تُصْهِرات بين وَنُفِخَ فِي الصَّوْرِ اور يَعُونكا جائے كا بكل ميں فَصَحِةً يُس بِهُون بوجاتين مِن فِي السَّمُوتِ جُواْ سانول مين بين وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جوز مين مين بين إلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مُروه جس كوالله على تَعَرَّنُفِخَ فِيهِ أَخُرى كَمْ يَعْوِيكَا مِائِ كَادُوسِ كَامِرتِهِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْفُرُونَ لِيل اعِيالَك وه كُمْ عِهِ وكرد كيهر بهول ك و أَشْرَ قَتِ الْأَرْضُ اور حِك الشَّحِ كَى زمين بنُور رَبِّهَا اليِّ رب كنور كماته وَوضِعَ الْحِينَةِ اورركم مائك كاب وَجِائَءَ بِالنَّبِينَ اورلايا جائے گانبيول كو وَالشُّهَدَآءِ اور كوابول كو وَقُضِي بَيْنَهُمْ اور فیصلہ کیا جائے گاان کے درمیان بائحقی انصاف کے ساتھ وَهُمُ لَا مُظْلَمُونَ اوران يرظم مهيل كياجائكًا وَوُفِّيَتُكُلُّ نَفْسِ اور بورابوراديا جائكًا برنس كو مَّا عَمِلَتُ جواس فِعْمَل كيا وَهُوَا عُلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اوروہ خوب جانتاہے جووہ کرتے ہیں۔

کل سے سبق کی آخری آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالی پر جھوٹ ہولنے والوں کے چہرے سیاہ و کیھو گے قیامت والے دن راب ان کا ذکر ہے جوان کے مدمقابل ہیں جھوں نے اللہ تعالی پر جھوٹ نہیں باندھا، نہ شرک کا، نہ اولا دکا یعنی کسی بھی قتم کا شرک نہ کیا۔

رب تعالی فرماتے ہیں وَیُنَجِی اللهُ الَّذِینَ اور نجات دے گا اللہ تعالی دوزخ سے اور چرول کے ساہ ہو نے سے اور چرول کے ساہ ہو نے سے اور چرول کو تکلیف سے ان لوگول کو

اتَّقَوُّ ابِهَفَ ازَیّهِهُ جو بچے کفروشرک ہےان کی کامیانی کی جگہ میں۔اوروہ جنت ہے۔ مبفازه ظرف کاصیخه بھی بن سکتا ہے۔ پھرمعنی ہوگا کامیانی کی جگہ اورمصدرمیمی بھی بن سکتا ہے تو پھر معنی ہوگا کامیابی کے ساتھ لیعنی اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے گا لا يَمَسُّهُ وَ السَّوْمِ فَم مَهِ مِن مِنْ عَلَى الْ كُسى قَتم كَى كُولَى تكليف نه بدني ، نه ذبني وَلا هُمُ يَحْرَ نَوْنَ اورنهوه مُلِّين مُولَ عَيْمُ مُركول اور كافرول كي طرح جبيها كهل كي آيات ميں یڑھ کیے ہو کہ کا فرنفس اپنی کوتا ہی برافسوس کرے گا۔ان کو کوئی غم نہیں ہو گا کیونکہ یہ اللہ تعالی کے فضل وکرم کے ساتھ ایمان لائے ، کفروشرک سے بیچے ، بُرے کا موں سے پر ہیز کیا۔ان کوغم کھانے کی ضرورت ہی ہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشادہے اللہ تحالی گل شَيْء الله تعالى بى مرچيز كا خالق ہے قَدْ عَلَى مَلِي شَعِيْ قَرَّيْنِ وَكِيل كامعنى ہے كارساز، كام بنانے والا معنى ہوگا اور وہ ہر چيز كا كارساز ہے۔ كارساز ، حاجت روا، مشكل كشا، فريا درس، دست كيرصرف الله تعالى ب لَامَقًا لِيْدُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ مقالید کامفرد مقلید مجی آتا ہاور مقلاد مجی آتا ہے۔دونوں کامعنی جانی ہے۔ تومعنی ہوگا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جا بیاں آسانوں کی اور زمین کی۔ باختیار وہی ہوتا ہے جس کے پاس مکان ، دوکان اور کارخانے کی جا بی ہوتی ہے جب جا ہے کھولے اور جب جاہے بند کرے۔مطلب میہ ہوگا کہ آسانوں اور زمین کے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں خالق بھی وہی ہے ،راز ق بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے سارے اختیارات ای کے پاس ہیں خدائی اختیارات خدا کے سواکسی کے پاس نہیں ہیں وَالَّذِيْنِ كَفَرٌ وَابِالْيِةِ اللهِ اوروه لوك جنهول نے كفركيا الله تعالى كي آيتوں كے ساتھ أُولَمِكَ هُمُ الْخُسِرُ وْنَ يَهِي بِدِ بَحْت نقصان الله الله والله بين -رب تعالى يرايمان

نہیں لائیں گے اس کو وحدہ لاشریک نہیں سمجھیں گے تو اس کا پچھنہیں بگڑ سے گا۔ نقصان انسان اور جنات کا اپنا ہے۔

مشرکوں کا ایک نمائندہ وفد آنخضرت مثل کے پاس آیاجس میں ہر ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی شریک تھا۔ کہنے لگے کہ جب سے آب مَالْیَانی نے لاالدالا الله کی رث لگائی ہے تب سے اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور آپس کی لڑائی اور مارکٹائی شروع ہوئی ہے۔ محمروں میں لڑائی محلوں میں لڑائی ، بازاروں میں لڑائی ، ہم صلح صفائی کے لیے آپ کے یاس آئے ہیں وفت صلح صفائی کے ساتھ یاس ہونا جا ہے لڑائی جھٹڑے سے پچھنیں بنا۔ للندااس طرح ہونا جا ہے کہ ہم آپ کے رب کی اپنے جاکریں اور آپ ہمارے معبودوں ،لات ،منات ،عزیٰ کی پیجا کریں ۔ سلح صفائی کے ساتھ وقت یاس کریں ۔ ریپیش کش انھوں نے کی اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا علی اے بی کریم مالی آپ ان سے کہدیں اَفَغَیْرَاللّٰمِتَاْمُرُوٓ فِی آغبد کیاتم مجھے کم دیتے ہواللّٰدتعالی کے غیری میں عبادت كرول أَيْعَاللُه عِلْونَ اعجابلو! اعجابلوتم مجص غيراللدى عبادت كرفك عم دين مو وَلَقَدْا وْحِيَ إِنَّيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُورَالِ ک طرف بھی وحی کی گئی اوران پنجیبروں کی طرف بھی جوآپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بهي وي كي تناوي كي تي المن أشر حُتَ لَيَخ مَطَنَ عَمَلُك البعد الرآب فِيْ رُك كِيا تُوصًا لَعُ مُوجًا عُكُم آبِ كَامْلُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُيرِينَ اورالبت ضرور ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔شرک فجیج اور بُری چیز ہے پیغمبر سے تو سرز دہو بی نہیں سکتا۔ یہ جملہ فرضیہ ہے کہ بالفرض والمحال آپ سے بھی صادر ہوجائے تو آپ کے ا عمال بھی ا کارت ہوجا ئیں گے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فر مایا ہے کہ فرض کرو کہ پیغمبر

سے شرک ہوجائے تو اس کے اعمال ضائع ہوجائیں گے کسی اور کی کیا حیثیت ہے کہ وہ شرک ہوجا اور اعمال ضائع نہ ہوں۔اوریہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ آنخضرت مَثَلِیْ کی ایک نیکی ساری امت کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے کیکن شرک آئی کری چیز ہے کہ بالفرض آپ مَثَلِیْ ہی کریں تو آپ مَثَلِیْ کے اعمال ضائع ہو جا کیں گے باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟

میں نے ایک مثال عرض کی تھی مثلاً دودھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ایک بڑا مٹکا دورھ کا بھر رومن دومن کا۔اس صاف ستھرے دودھ میں اینے ای بے کے بیناب کے چندقطرے رہ جا کیں تو کوئی دیانت دار،صاحب فطرت آدی اس کو استعال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا بد دیانت کی بات نہیں ۔ بددیانت تو مردہ چانوروں کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں۔ کتے بلی بھی کھلا دیتے ہیں۔کوئی دیانت والا آ دمی یہ ہیں کے گا کہ چلو جی! اس میں کوئی گدھے گھوڑ ہے کا پبیثاب تونہیں ہےا ہے لخت جگر کے بیشاب کے چندقطرے اس میں بڑے ہیں میں اس کو استعال کرلوں ۔ تو جس طرح خالص دودہ میں چندقطرے پڑنے سے سارا دودھ بے کار ہو گیاای طرح اعمال میں اگر شرک آگیا تو سب اعمال اکارت اور ضائع ہو جائیں گے۔قرآن پاک میں بچیس پنیمبروں کے نام آئے ہیں۔سانویں یارے کے سولھویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ يغيرول كام اورباقيول كالحالى ذكركيا ومن ابائهم ودريتهم واخوانهم ال ك بعد فرمايا وَلَوْ أَشَّرَ كُوا لَحَبطَ عَنَّهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ " اورا كرية يَغْبر بهي شرك كرتے توان كے عمل بھى اكارت اور ضائع ہوجاتے \_" للبذامشرك كا كوئى عمل قبول نہيں ے۔اس کے مشرک کے چھے نماز جائز نہیں ہے جب اس کی اپنی نماز بی نہیں ہے تو

دوسروں کی کیا ہوگ ۔ سرحداور بلوچتان کے علاقے میں بدعات کافی ہیں گران کے موادیوں کی اکثریت کے عقائد کفرشرک والے نہیں ہیں صرف بدعات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پنجاب میں جتنے بریلوی مولوی ہیں ان کے عقائد ہی بدل گئے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ۔ اگر کسی مقام پرتم پھنس گئے ہواور فتنے سے بیچنے کے لیے بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھو کی ہے تو اس کو ڈہر الینا۔ نماز بڑی تیمتی شے ہے۔ جیسے بوضوامام کے پیچھے نماز پڑھو یا جس کے کپڑے بلید ہیں اس کے پیچھے پڑھوتو نماز نہیں ہوگی کیوں کہ اس کی اپنی نہیں ہوئی۔ یہ کوئی عداوت کی بات نہیں ہے بیصرف تمھاری خیرخواہی کی بات ہے کہ اپنی نہیں ہوئی۔ یہ کوئی عداوت کی بات نہیں ہے بیصرف تمھاری خیرخواہی کی بات ہے کہ مشرک امام کا اپناعمل باطل ہے تو مقتدی کی نماز بھی باطل ہے۔ اگر پڑھی ہے تو لوٹا لینا۔

توفر مایا اگرآپ نے بھی شرک کیا تو البدۃ آپ کاعمل بھی ضائع ہوجائے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے بل الله قاغبۃ بلکہ آپ الله تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔ یہ آپ کو کہتے ہیں اوروں کی بھی عبادت کرو آپ نے صرف الله تعالیٰ کی عبادت کرئی ہے وکئی قرب الله تعالیٰ کی عبادت کرئی ہے وکئی قرب الله تعالیٰ ہیں۔ الله تعالیٰ نے آپ کوئی کی جے بات بتلادی ہے و سمہیں کھری کھری با تیں بتلائی ہیں۔ الله تعالیٰ نے آپ کوئی کی جیسا کہ تی تعاقد کہ والله آخی قدر ہو اور ان مشرکوں نے الله تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ تی تعاقد ر کرنے کا۔ ان سے بوچھو آسان کس نے بنائے؟ زمین کس نے بنائی؟ تو کہیں گے الله تعالیٰ نے ۔ چا ند ، سورج ، ستاروں کو کس نے بیدا کیا؟ شمیس کس نے بیدا کیا؟ کہیں گے الله تعالیٰ نے ۔ چا ند ، سورج ، ستاروں کو کس نے بیدا کیا؟ شمیس کس نے دیں؟ کہیں گے الله تعالیٰ نے۔ یہ میں باتھ ، پاؤں ، آگھیں ، کس نے دیں؟ کہیں گے الله تعالیٰ نے۔ یہ جب پوچھو کہ سرکا در دکون دور

کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دولے شاہ کرتا ہے ، علی جوری کرتا ہے ، فلال کرتا ہے ، فلال کرتا ہے ، فلال کرتا ہے ۔ اوظالمو! ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ کو مان کریہ چھوٹی چیوٹی چیزیں اوروں کے سپر دکرتے ہوئم نے رب تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کاحق تھا۔

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تورب تعالی سے ما تلو۔ الله تعالى فرمات بي وَالْأَرْضَ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ اورزمين سارى اس كي مشي ميس موگى يَوْمَ الْقِيْمَةِ قَيامت والله والسَّمُوتُ مَطْوِيْتُ بِيَمِيْنِهِ اورسار \_ آسان ليينے ہوئے ہول كے دائيں ہاتھ ميں۔ دائيں ہاتھ ميں آسان ہول كے اور بائيں ہاتھ میں زمین ہوگی۔ جو ہاتھ اس کی شان کے لائق ہیں۔اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ قرآن سے ثابت ہیں۔ یہود یوں نے کہااللہ تعالیٰ کے ہاتھ جکڑ دیئے گئے ہیں۔فر مایا عُسلَستُ آیدیہ م وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا " یہودیوں کے ہاتھ جکر دیئے اوران پرلعنت کی گئی ہےاس وجه ع جوانهول في كما بك يك لا مُ مَبْسُوطتن يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ [الماكده: ١٣]" بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں وہ خرچ کرتا ہے جس طرح جا ہے۔ 'اورسوزہ ص آیت نمبر ۵۵ پاره ۲۳ میں ب ما مَنعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى "اے ابلیس! تحقیم کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔' تو القد تعالیٰ کے دو ہاتھ تو قرآن سے تابت ہیں آگے ہم نہیں جانتے كەدەكىسے بيں؟ نسى شے كے ساتھ تشبيه بھى نبيس دے سكتے كيونكه اس كافرمان ہے كه لَيْسَ كُوثُلِهِ شَمَّى ءٌ إ شورى : ١١ ] " نبيل عال عالى كُولى شيد" الله تعالى ك ماتحد بھی ہیں ، اللہ تعالی دیکھا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بس يبي كبيل كي جواس كي شان كي لائق بيل سُبْحُنَهُ وَتَعْلَى بِاكْ بِرب تعالى كي

پھر بخاری شریف کی روایت کے مطابق چاکیس سال بعد تخد ثانیہ ہوگا گھ قد نونے فی اسلامی کے بیال کی اسلامی کے بیال میں دوسری مرتبہ فیا ذاکھ فی قیار کی نظر کوئ کی اسلامی کے جب دوسری مرتبہ بنگل میں پھونکا جائے گاتو جہال کہیں ہی کوئی ہوگا اٹھ کھڑا ہوگا ۔ قبروں میں ہیں وہ نگل آئیں گے ، پرندوں نے کھا جہال کہیں ہی کوئی ہوگا اٹھ کھڑا ہوگا ۔ قبروں میں ہیں وہ نگل آئیں گے ، پرندوں نے کھا لیا ہے ان کے پیٹوں سے نگل آئیں گے ، کھیلیاں ہڑ پ کر گئیں وہاں سے نگل آئیں گے ، الیا ہے ان کے پیٹوں سے نگل آئیں گے ، سارے کے سارے اٹھ کھڑ ہوں گے اور دی کے دو بھی آ جائیں گے ، سارے کے سارے اٹھ کھڑ ہوں گے اور دیکے دہ ہوں گے کیا ہور ہا ہے؟ آنخضرت ہوں گے فر مایا کہ جب اسرافیل مائیلیے اور دیکے دہ ہوں گے کیا ہور ہا ہے؟ آنخضرت ہوں کھولی جائے گی ۔ میرے بعد ابو برعم میٹل پھوٹکیں گے تو سب سے پہلے میری قبر مبارک کھولی جائے گی ۔ میرے بعد ابو برعم میٹل کے گئیرائی طرح ساری و نیا میں جہاں جہاں بھی مردے ہیں سارے اٹھ کھڑ ہے میٹل کے واشر قب الارخ سینوز در تینا اور چک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور ہوں گے واشر قب الارخ کی سارے اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور ہوں گے واشر قب الارخ کی دیکر این طرح ساری و نیا میں جہاں جہاں بھی مردے ہیں سارے اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور ہوں گے واشر قب الارخ کی دیں اپنے دب کوئیں ہوں گے واشر قب الارخ کی دیکر این طرح ساری و نیا میں جہاں جہاں بھی مردے ہیں سارے اٹھے گی دیمن اپنے دب کوئیر

ے۔رب تعالیٰ کے نور کی بخل ہوگی سارامیدان محشر نور ہی نور ہوگالیکن کا فراس سے محروم ہوں گے۔

مومن جب الله تعالى كى عدالت مين جائين ك يَسْعلى نُودُهُمْ بَيْنَ آيْدِيهُمْ وباليّمانيهم [سورة حديد]" ان كانوران كسامن اوردائيس طرف موكاء" كافرول منافقوں کے لیے کوئی روشی نہیں ہوگی۔ وہ مومنوں کو آوازیں دیں سے کہیں گے أنْ خُلُونًا نَقْتَبسُ مِنْ نُود كُمْ "جارااتظاركروجم بهي روشي عاصل كرليس تهاري روشي ت قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَ كُمْ فَالْتَهِسُوْا نُوْرًا [سورة الحديد]" كماجائ كالوث جاو بیچھے پس تلاش کروروشنی۔' مرادیہ ہوگی کہ یہ نور تو ہم دنیا سے لائے ہیں وہاں سے جاکر لاوَ فَخُدِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْد لَه بَابِ " يِس كَرْ ي كردى جائے گاان كے درميان دیوارے' اس کا دروازہ ہوگا کافراس طرف رہ جائیں گےمومن اس طرف رہ جائیں گے وَوضِعَ الْحِيْثِ اور ركمي جائے گی كتاب - ان كا نامه اعمال برايك كسامن و جِائَءَبِالنَّبِيِّنَ اورلايا جائے گانبيول كو وَالشُّهَدَآءِ اور گوامول كو وَقَضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اورفيمله كياجائ كاان كررميان انصاف كساته وَهُدُلا يُظْلَمُونَ اوران برظلم نہیں کیا جائے گا۔

انبیائے کرام ملیط بھی آئیں گے ان کی امتیں بھی آئیں گی اللہ تعالی کے دربار میں بیشی ہوگی۔ مثل اللہ تعالی نوح مالید کور مائیں گے مقبل بہ تلفت قومک '' کیا آپ نے اپنی قوم کومیر اپیغام پہنچایا تھا؟''نوح مالید کہیں گے اے پروردگار! میں نے آپ کا پیغام پہنچایا مگرمیری قوم نے مانانہیں۔قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گی یا اللہ! نوح مالید نوح مالید کی بین بین کی بین بین کی بین بین گی ان کوکہیں گواہ پیش کریں۔ نوح مالید کہیں گے کہ

آخری پینجبری امت میری گواہ ہے۔ تو صحابہ کرام مَنِیُ ہُون مائیے کی میں گواہی دیں گے کہ اضوں نے سیجے معنی میں تبلیغ کا حق اوا کیا ہے۔ وہ قوم کے گی اے اللہ یہ ہمارے خلاف گواہی کس طرح دے سکتے ہیں ہم سب سے پہلے آئے بیسب سے آخر میں؟ اللہ تعالیٰ فرما کمیں گے ہاں میرے بندو! ہم گواہی کس حیثیت سے دے رہے ہو؟ یہ کہیں گے اے پروردگار! ہم نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ نوح میں جائے نے دن رات ایک کر کے آپ کا پیغام پہنچایا۔ آپ کے آخری پینجبر نے بھی ہمیں بتایا کہ نوح میں جائے کا تبلیغ کا حق اوا کیا۔ اگر آپ کی کتاب پی ہے اور بھینا کی ہے اور آپ کا آخری پینجبر سی ہو اور میں ہمیں بتایا کہ نوح میں ہو ہو ہو ایک اور آپ کا آخری پینجبر سی ہو ہو آئے ضرت میں گئی ہے اور آپ کا آخری پینجبر سی ہو ہو آئے ضرت میں گئی کے اور آپ کا آخری پینجبر سی ہو ہو آئے ضرت میں گئی کے لیے۔ آپ میں گئی فرما کمیں گئی کہ میری امت نے کی اور شیح گواہی دی ہو وَو فِیْنَدُیُنُ نَفْسِ مِنَا عَدِیْنَ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کا موں کوجوہ کرتے ہیں۔ وَ وَو فِیْنَدُیُنُ نَفْسِ مِنَا عَدِیْنَ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کا موں کوجوہ کرتے ہیں۔

\*\*\*

# وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللَّهِ

جَهُنَّمُ زُمُرًا حَتَّى إِذَا حَاءُوْهَا فَتِعَتْ آبُوا بِهَا وَقَالَ لَهُمْ خُزْنَتُهُا الدِّيَاتِكُمُ رُسُلٌ مِنْكُمُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ الْبِورَتِكُمُ ويننب رُوْنَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمُ هِنَا قَالُوْا بِلِي وَلَكِنَ حَقَّتُ كِلْهُ وُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ قِيْلَ ادْخُلُوْ آبُوابِ جَعَلَمَ خِلْنَ فِيهُا فَيَكُسُ مَثُوى الْمُتَكَلِّرِيْنَ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّعَوْا رَبِّهُمْ إِلَى الْجِنَّةِ زُمُرًا حُتَّى إِذَا جِنَّا وُهُمَّا وَفَيْعَتْ آبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهُا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خِلْدِينَ وَقَالُوا الحمد يله الذي صدقنا وغدة وأؤرثنا الأرض نتعة مِنَ الْجِئْلَةِ حَيْثُ نَثَالَةً فَنِعُمَ آجُرُ الْعِيدِينَ ﴿ وَتَرَى الْمُلَيِكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّعُونَ بِعَدِ رَبِّهِمْ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْعُقِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ فَا إِلَّهُ مِنْ الْعَلَمِينَ ﴿ فَا إِلَّهُ مِنْ الْعَلَمِينَ ﴾

وَسِنْقَ اور چلائے جائیں گے الَّذِیْنَ کَفَرُ وَا وہ لوگ جوکا فریں اللہ جَفَنَّمَ جَہٰم کی طرف زُمَرًا گروہ درگروہ حَثَی یہاں تک کہ اِذَا جَامِوْهَا جب آئیں گےوہ دوز نے کے قریب فَیْحَتُ اَبُوَابُهَا کھولے جامِوْهَا جب آئیں گےوہ دوز نے کے قریب فیتحتُ اَبُوَابُهَا کھولے جائیں گے اس کے دروازے وَقَالَ لَهُمُ اور کہیں گے ان کو خَزَنَتُهَا اس کے چوکیدار اَلَهُ مَارُسُلُ مِنْکُمُ کیا نہیں آئے تھے تہارے پاس اس کے چوکیدار اَلَهُ مَارُسُلُ مِنْکُمُ کیا نہیں آئے تھے تہارے پاس

رسول تم میں سے پَتْلُوْنَ عَلَيْكُ وَ جُوتلاوت كرتے تقيم پر البتِرَبِّكُمْ تهارےرب کی آیتی ویندرونگ اور ڈراتے تھے تہیں لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰذَا تَهُارِ الله ون كى ملاقات سے قَالُوا وہ كہيں كے بالى كيول بين آئے تھ وَلْكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ لَيكن لازم بوچكاكلمه عذاب كا عَلَى الْسُحْفِرِينَ الْكَارِكِرِ فِيلَ كَهَاجَائِكًا ادْخُلُقَ الْمُ الْمُوجَاوُ أَبُوابَ جَهَنَّمَ جَهُمْ كَدروازول سے خلدین فِيْهَا مِيشدر موكَّال مِن فَهِنُس مَثُوَى الْمُتَكَيِّرِيْنَ بِسُرُا بِصُكَانا تكبركرت والول كا وَسِيْقَ اورجلائ جائيل ك اللَّذِين التَّقَوُا وه لوك جوڈرتے رہے رَبَّهُ مُ این رب سے اِلَی الْجَنَّةِ جنت کی طرف رُمَرًا كُروه دركروه حَتَّى يهال تك كم إذَاجَآءُوْهَا جبآجانين م جنت كقريب وَفَيْحَتْ أَبُو ابْهَا الله حال مين كه كط مول كال كوروازے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور كہيں گےان كواس كے چوكيدار سَلْعُ عَلَيْكُمْ سَلَاتَى مُوتُم ير طِبْتُهُ مَارك مُوتُم كُو فَادْخُلُوْهَا يِل داخل ہوجاؤاں میں خلدین ہمیشہر ہے والے وَقَالُوا اوروہ لہیں گے الْحَمْدُينُهِ تَمَامِ تَعْرِيقِينِ اللَّهُ تَعَالَى كَ لِيهِ الَّذِي وهذات صَدَقَنَا وَعُدَهُ جس نے سچا کیا ہمار ہے ساتھ اپناوعدہ وَاوْرَ شَاالاً رُضَ اور ہمیں وارث بنایا زمن كا نَتَبَوَّأُ مِن الْجَنَّةِ مِم مُكانا بنات بين جنت من حَيْثُ نَشَآء

جہال ہم چاہیں فَنِعْ مَا اَخُرُ الْعٰمِلِیْنَ کیں کیا اچھا ہے اجم مل کرنے والوں کا وَتَرَی الْمَلْبِ کَهُ اور آپ دی کیس گے فرشتوں کو کا فِیْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ کَا رَدَّرُ وَ لِیَسِّ حُوْنَ بِحَدِرَ بِهِمُ الْعَرْشِ کَارِدَگر وَلَیْ لِیَسِّ حُوْنَ بِحَدِرَ بِهِمُ الْعَرْشِ کَارِدَگر وَلَیْ لِیَسِّ حُوْنَ بِحَدِرَ بِهِمُ الْعَرْشِ کَھرنے والے ہوں گے عرش کے اردگر و لیسَیِّ حُونَ بِحَدُر بِهِمُ اللّٰ مَن کے بیان کرتے ہوں گے اپنے رب کی حمد کی وقیضی بینی ہُون اور کہا جائے گا جائے گا ان کے ورمیان بالدی تی حق کے ساتھ وقیل اور کہا جائے گا الْحَمْدُ لِلْهِرَبِ الْعَلَمِيْنَ مَام تَعْرِيْسِ اللّٰدَ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا الْحَمْدُ لِلْهِرَبِ الْعُلَمِيْنَ مَام تعریفیں اللّٰدِ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا یا لئے والا ہے۔

#### ميدان حشر كامنظر:

اس سے پہلے قیامت کا ذکرتھا کہ جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو جہال کہیں بھی ہوں سب کے سب نکل پڑیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے میدان حشر کا منظر۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی ، نیکوں کو اعمال نا مددا میں ہاتھ میں ملے گا اور ہُروں کو ہا میں ہاتھ میں پرچہ ملے گا۔ مومنوں پرکوئی گھراہٹ ہیں ہوگا ہے گنا ہوں کا۔' ہاں! اللہ تعالیٰ کی اسورة الا نہیاء]'' ان پرکوئی رعب اور ڈرنہیں ہوگا ہے گنا ہوں کا۔' ہاں! اللہ تعالیٰ کی کہریائی کا رعب ہوگا بخلاف مجرموں کے کہ ان کے ہوئی وحواس اڑے ہوئے ہوں کے دل بدن کا نہ رہ ہول گے سارا منظر سامنے ہوگا۔ پھر جب عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا وسیدی ۔ واو عاطفہ ہاور سیدی ساق یکوئی سے ماضی مجمول کا صیغہ ہو جائے گا وسیدی ۔ واو عاطفہ ہاور سیدی ساق یکوئی ہے اور سیدی ساق کیکوئی سے ماضی مجمول کا صیغہ ہو گئی وسیدی ۔ واو عاطفہ ہاور سیدی ساق یکوئی آؤ ا وہ لوگ جوکا فر ہیں ایل جماعت ،گردہ ۔ جہنم کی طرف گردہ در حیظت کے درن پر ،اور چلائے جا میں گا منڈین کی گئی والے اور کی کی طرف گردہ در

گروہ۔ یہود یوں کاعلیحدہ گروہ، عیسائیوں کاعلیحدہ گروہ، ہندووں کاعلیحدہ گروہ، بدھمت
کاعلیحدہ گروہ، سکھوں کاعلیحدہ گروہ، شرکوں کاعلیحدہ گروہ، ذانیوں کاعلیحدہ اورشرا بیوں کاعلیحدہ گروہ ہوگا کہ بینی سے علیحدہ گروہ ہوگا کہ بینی سے فیزے نے آبوائیا کھولے جائیں کے دروازے اس کے۔ یونکہ جہم تو مجرموں کے لیے جیل نے اور جیل کا دروازہ اس وقت کھولا جاتا ہے جب مجرم دروازے کیاں پہنچیں۔ اندر کرنے کے بعد پھر دروازے بند کرد یے جاتے ہیں وَقَالَ لَهُ مُ خَرِّنَتُهَا ۔ خَسزَنَة بِعَم مِدوں کی ہوں کہ جی در ہان، چوکیدار۔ اور کہیں گے ان کو در بان، چوکیدار۔ سورہ در پر ایسی ہوگیدار۔ اور کہیں کے ان کو در بان کی در پر در در کی ہوئی کی در بان کی کو در بان کو در بان کی کو در بان کی کو در بان کو در بان کی کو در بان کی کو در بان کو در بان کی کو در بان کو د

ہمیں ان کی بات ہجھ ہمیں آتی۔ پھر چنی ہوئی اور اشراف قوم میں ہے آئے تا کہ یہ نہ کہ سکیں کہ رہے کہ لوگر ہمیں کیا سمجھا کمیں گے۔ پھر کسی پنجمبر میں ظاہری اور باطنی عیب نہیں تھا نہ کوئی اندھا پنجمبر ہوا ہے نہ کا نانہ بھیٹگا نہ نگڑ انتھتھا (زبان رکنے والا)، تا کہ لوگوں کوخواہ مخواہ شوشے چھوڑنے کا موقع نہ لے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو کا فر ہے ، منکر سے۔

تو کہیں گے پخبرتو آئے تھے لیکن ہم نے مانائیں قِیلَ کہاجائے گا اذھ کو آئے انواب جَھَنَّمَ داخلو آئے انواب کے سے کون جاتا ہے؟ دنیا کی معمولی سزابرداشت کرنے کے لیے کوئی عذاب کی طرف خوشی سے کون جاتا ہے؟ دنیا کی معمولی سزابرداشت کرنے کے لیے کوئی تیارئیس ہے۔ فرضتے ان کودھے ماریں گے یہو می گیر غون آئی نگر جھنّم دعًا [سورة علور]" جس دن دھکیلا جائے گا جہم کی طرف دھکیلا جانا۔" پھرا سے مجم بھی موں گے فیو خک آئے ہائے گا جہم کی طرف دھکیلا جانا۔" پھرا سے مجم بھی موں گے فیو خک آئے ہائے گا ان کو پیشا نیوں اور پاؤں ہے۔ "جیے دنوں کو قصائی گراتے ہیں ایسے اٹھا کر فرشتے دوز خ میں پھینکیس گے نظر لیڈن قیا کہ میشر موگے دوز خ میں۔ جو بد بخت دوز خ میں داخل کر دیا گیا اس کو بھی کی نظر انفی ہیں ہوگا فیڈس کے مؤوں کے نظر ایوں کو تھا نے بیار کی جو بد بخت دوز خ میں داخل کر دیا گیا اس کو بھی کیا دنیا میں کہر کیا جن کو شکر کیا اس کا مزا کا دنیا میں گیر کیا جن کو شکر کیا اس کا مزا کی اور سامنے ہے اس کا مزا چکھو۔ یہ تو کا فروں کا حال تھا اب مومنوں کے متعلق میں لو۔

#### مومنين كأحال:

فرمایا وَسِیْقَ الَّذِیْنِ الْقَوْلِ اور جلائے جاکیں گے وہ لوگ جوڈرتے رہے رَبَّھُ مَرْ ایپے رب ہے۔ دنیامیں جن کے دلوں میں رب تعالیٰ کا خوف تھا جن کو چلایا

جائے گا اِنک الْجَنَّة أُمّرًا جنت كى طرف كروه دركروه مايدوں كاكروه عليحده موگا، كثرت سے نماز يرصے والوں كا كروہ عليحدہ ہوگا ،كثرت سے روزے ركھے والوں كا گروہ علیحدہ ہوگا ، کثرت سے صدقہ کرنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا ، کثرت سے توب کرنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ باب التوبہ الگ ایک دروازہ ہے وہ اس سے داخل ہوں گے۔ بڑے آرام سکون کے ساتھ چلیں گے اور جنت کی تعتیں ان کو درواز وں سے باہر ہی نظرآ رہی ہوں گی حَتْی اِذَا جَاء وَهَا یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے جنت كقريب وَفَيْحَتْ أَبْوَابُهَا اس حال ميں كه كھے ہوں كے دروازے جنت كے۔ جنت کی مثال مہمان خانے کی ہے۔ جب کوئی برامہمان آتا ہے تواس کے لیے دروازے پہلے سے سجائے جاتے ہیں اور دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اورجہنم کی مثال جیل کی ہےجیل کے دروازے بندہوتے ہیں۔ مجرموں کواندرداخل کرنے کے لیے کھلتے ہیں پھر بند کر دیئے جاتے ہیں۔تو مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہول گے وَقَالَ لَهُ مُخَرِّنَتُهَا اور كهيل كان كوجنت كدربان اور چوكيدار سَلقَ عَلَيْكُمْ سلام ہوتم براہے جنت میں داخل ہونے والو۔ برسی عقیدت اور محبت کے ساتھ فرشتے ان كوسلام كري كے اوركہيں كے طبُدُه خوش رہو، جي آيانوں، خوش آمديد، مبارك ہوتمہیں جنت میں آنے والو۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی کی روح برن سے نکالی جاتی ہے تو جنت کے فرشے اس کے لیے جنت کا کفن اور خوشبو کیں لے کر آتے ہیں۔ جنت کے کپڑوں میں لیبیٹ کراو پر لے جاتے ہیں۔ آسان کے درواز ہے قریب ہوتے ہیں۔ مومن کے ایمان اور عمل صالح کی خوشبواو پر چڑھتی ہے تو ہر دروازے والے فرشتے کہتے ہیں کہ

اس کواس در دازے سے لے جاؤ۔ تو ہر در دازے والے فرشتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیروح ہمارے دروازے سے داخل ہو کرعلمین تک جائے ۔کیاخوش متی ہے۔اور جب كُونَى بُرامرتا ہے تو آسان تك اس كى روح كوبھى اٹھايا جاتا ہے مگر لَا تُسفَتَّہ وَ لَھُے مُ الْآبِـــوَابُ [اعراف: ١٣٠] " نہيں کھولے جائيں گے ان کے ليے آسان کے دروازے۔'' فرشتے کہتے ہیں اس کو دفع کرویہ بدروح کہاں سے لے آئے ہو؟ وہاں ے اس کو مجینک کرساتویں زمین کے نیچے مقام ہے جین وہاں اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو جنتوں کو جنت کے دربان خوش آمدید کہیں گے ، مبارک دیں گے حکم ہوگا فَادْخُلُوْ هَاخُلِدِيْنَ لِيلِهُمْ داخل موجاؤ جنت مين بميشدر ہنے دالے۔ جنت مين تم بميشه ہمیشہ رہو گے۔ در دازوں سے باہر فرشتے سلام کریں گے ادر اندر حوریں اور غلمان انتظار میں ہول کے وہ سلام کریں گے۔جنتی ایک دوسرے کوملیں گےتو سلام کریں گے۔اللہ تعالى كى طرف عي كلى سلام آئى الله قولًا مِّنْ دَّب دَّحِيْم [سورة يلين]" بنت کے نامول میں سے ایک نام دار السلام بھی ہے، سلامتی کا گھر ۔ کوئی بے ہودہ بات اور گناہ جنت مِنْ بَين موكًا لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْثِيمًا [سورة الواقع]" نبيس نيل گے اس میں کوئی بے ہودہ بات اور گناہ کی بات \_'' نہ وہان کسی کی غیبت ہو گی اور نہ دل آزاری کی بات ہوگی ایک دوسرے کے خلاف کسی کے دل میں بُر اجذبہ بہیں ہوگا۔سورة حِمراً يت نمبر ٢٣ إياره ١٣ ميل ٢ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودهِمْ مِنْ غِلَ إِخُوانًا عَلَى سُرُد مُتَ قبلِينَ " اورجم نكال ليس كے جوان كے سينے ميں ہوگا كھوث اس حال ميں كهوه بھائی بھائی ہوں گے۔" تختول پر بیٹے ہوئے آمنے سامنے وَقَالُوا اور کہیں گے الْحَمْدُ كِلْهِ تَمَامِ تَعْرِيْسِ الله تَعَالَىٰ كے ليے الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهُ وه رب جس نے اپنا وعدہ سپاکر دکھایا۔ رب تعالی نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان لاؤ گے عمل صالح کرو گے میرے پیغیبروں کی اطاعت کرو گے میرے احکامات کوتنایم کرو گے قیم شہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالی نے وعدہ پورا کردیا ہے ہمیں جنت میں داخل کردیا ہے وَاوْرَ شَنَا اللّٰہُ وَصَلَی اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَ

بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آیک جنتی کے گاا ہے پروردگار! میں یہاں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے! تجھے بغیر محنت کے سارا کچھ نبیں ال رہا؟ وہ کیے گاا ہے پروردگار! سب پچھل رہا ہے مگر میری چاہت ہے۔ آخضرت میں گئی نے فر مایا کہ رب تعالیٰ اجازت دیں گے وہ کھڑے کھڑے جنت کی زمین میں دانے پھینے گااس کے سامنے نصل آگے گی، کچے گی اور کٹ جائے گی۔ پھراس کے سامنے بھریاں گڈیاں (گھے) بن جائے گیں امثال العبال پہاڑوں کی مثل ایک منٹ میں سب پچھ ہوجائے گا فینے مدا گی ایمان اور ممل صالے کے ساتھ ملے گی ۔ بندہ از ل سے نہنتی ہے نہووزخی۔

مل سے زندگی بنت ہے جنت بھی جہنم بھی ہے اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے سے فاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے فرمایا وَتَرَی الْمُلَیِّکَةَ اورا مِخاطب دیکھے گاتو فرشتوں کو کَافِیْنَمِنْ حَوْلِالْعَرْشِ گھرنے والے ہوں گے را ماط کے ہوئے ہوں گے رش کے اردگرد۔

حوی انعوی کے درے وہ میں اور کے دری کی حمر کے فری کے دری کی حمر کے دری کی دری کی حمر کے دری کی کی دری کی دری کی دری کی کی دری کی دری کی کی دری کی دری کی دری کی کی دری کی دری کی کری کی دری کی کی کی دری کی ک

ساتھے۔

فرشتول کی تبیع ہے سبحان الله و بحمدہ سبحان الله العظیم ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جوآ دمی یہ جملے اخلاص کے ساتھ پڑھتار ہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیں گے۔ گرجم بڑے جلد باز بیں دودفعہ پڑھنے کے بعدد کھتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے کہ نہیں تجربہ کرو پڑھتے رہوان شاء اللہ العزیز رزق کا دروازہ کھلے گا تُسَدِّدَقُ البَهَانِم ''ای کلے کی برکت ہے جانوروں کورزق دیا جاتا ہے۔''انیا نوں اور جنات کی روزی فراخ ہوتی ہے وقضے کی بینے میڈیائے تی اوران کے درمیان فیصلہ ہو جنات کی روزی فراخ ہوتی ہے وقضے کی بینے میڈیائے تی اوران کے درمیان فیصلہ و جائے گاحق کے ساتھ۔ انیانوں کے درمیان ، جنوں کے درمیان۔ دودھ کا دودھ پانی کا بیانی ہوجائے گا۔

آئ د نیابددیانتی کے ساتھ بھری ہوئی ہے لیکن دیانت دار بھی ہیں۔عدالتیں اپنی صوابد ید کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں گر فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ بے شار واقعات ہیں کہ دیانت دار بچے ہوتے ہیں دیانت داری کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں گر غلطی لگ جاتی ہے۔ وہاں کوئی غلطی اور مغالطہ بیں ہوگا حقیقت کے مطابق فیصلہ ہوگا وَقِیْلَ اور کہا جائے گاہر

طرف عصدائيں بلندہوں گی الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ مَامْ تَعْرَفِينَ الله تعالى كے ليے بيں جوتمام جہانوں كا پالنے والا ہے۔

\*\*\*\*

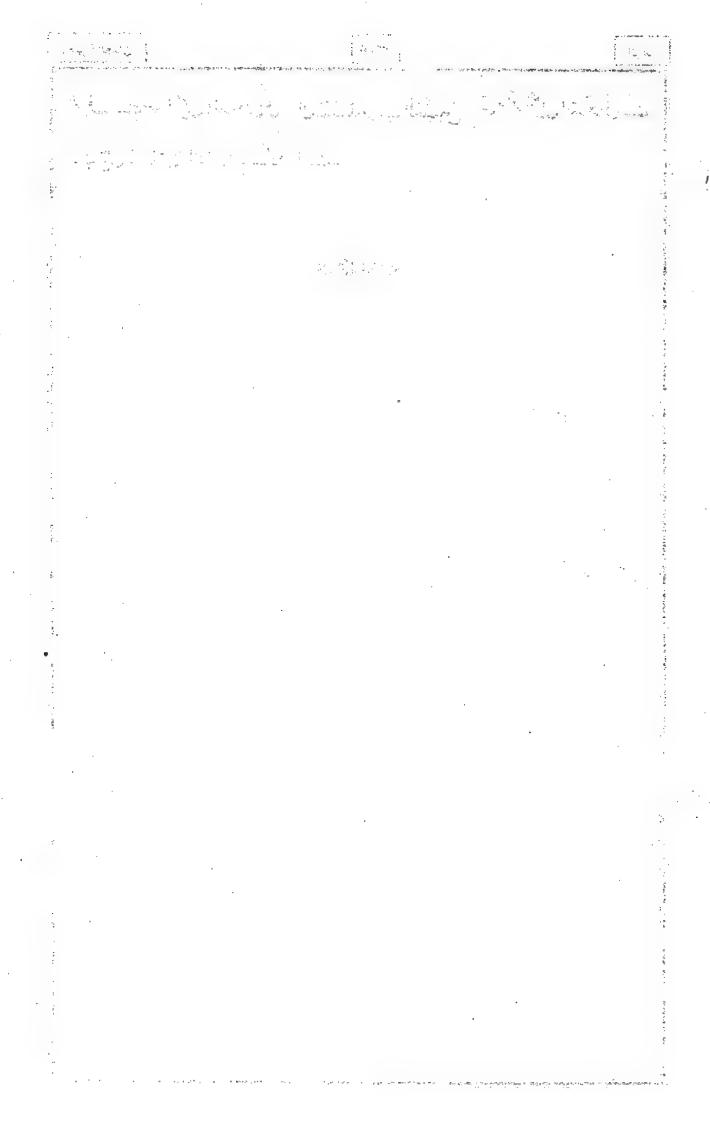

بنه الله الخمالة عير

تفسير

**有实是 电过程分钟 在实验中的一角关系** 

(مکمل)

جلد کا

# ( ایاتها ۸۵ ایک در انه وراهٔ الهنومین میکنیة ۲۰ ایک در کوعاتها ۹ ایک

## 

ہے متایجایل نہیں جھر اکرتے فِ ایتاللهِ اللہ تعالی کی آیتوں کے بارے میں اِلَّالَّذِینَ کَفَرُوا مُروه لوگ جو کا فریس فَلَایَغُرُرُكَ کی ن دهو کے میں ڈالے آپ کو تَقَلَّبُهُ مْ فِ الْبِلَادِ ان کا چلنا پھرناشہروں میں كَذَّبَتُ قَبُلَهُمُ جَمُلًا إِن سے يہل قَوْمُ نُوْج نوح كى قوم نے ق الأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ اوربهت ع كروبول في ان كے بعد وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ اوراراده كيابرامت في برَسُولِهم ايخ رسول كيارك مين لِيَاخُذُوهُ تَاكِمَال كُورُفَار كُرلِين وَجُدَنُوا بِالْبَاطِيلِ اورجُهَارُ اكيا انہوں نے باطل کے ہتھیار لے کر لیڈ حِضُوابِ الْحَقَّ تاکہ پھلادی اس باطل كذر يع في فَاخَذْتُهُمْ لِيل مِين في بكر اان كو فَكِيفَ كَانَ عِقَابِ يُسْ مُسْ طَرِح هَي مِيرى سزا وَكَذَلِكَ اوراى طرح حَقَتْ كلِمَتُ رَبِّكَ ثابت بواآب كرب كافيهله عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ وَا ال لوگوں يرجنهوں نے كفركيا أَنَّهُمُ أَصْحُبُ النَّارِ بِي شك وہ دوزخ والے

# مردِموس کی حق گوئی:

اس سورت کا نام مومن ہے۔ بید مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی اس کے نو (۹) رکوع اور پچاسی (۸۵) آبیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام مومن اس لیے ہے کہ اس میں ایک مومن کا پچیاسی (۸۵) آبیتیں ہیں۔ اس سوحق بیان کیا تھا۔ اس کا نام خرقبل تھا اور بیفرعون کا پچیا ذکر ہے جس نے فرعون کے سامنے حق بیان کیا تھا۔ اس کا نام خرقبل تھا اور اس کی کا بینہ کا رکن تھا۔ بیموی علائی ہر ایمان لاچکا تھا مگر اپنے ایمان کا

اظہار نہیں کیا۔ایک موقع پر فرعون نے اپنی کا بینہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ ذر گونے گا قُدُن کُم مُوسیٰ '' میں موک علیہ کول کرنا جا بتا ہوں۔' مجھے بالکل ندرو کنااس نے میرا کلیجہ جلادیا ہے۔ تو ظالم فرعون نے جب یہ فیصلہ سنایا تو یہ مردمومن بول پڑا کہ اب اگر میں خاموش رہتا ہوں تو کل قیامت والے دن جس کا قائم ہونا حق ہو بات تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچس کے کہ فرعون نے موی علیہ کے قل کا فیصلہ کیا تو تین قیامت والے دن کیا جواب فیصلہ کیا تو تین قیامت والے دن کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ غلط بات کوئ کرخاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ اورا گرایک ثقة آدی بھی اس کی ترویک کے کہ فرض کفا یہ اوا ہوگیا ہے۔ ترویک مارے گناہ سے کے کہ فرض کفا یہ اوا ہوگیا ہے۔ ترویک کیا ہے۔ ترویک کیا ہے۔ ترویک کا ہے۔ ترویک کے کہ فرض کفا یہ اوا ہوگیا ہے۔

مثال کے طور پرتم میں ہے کوئی غلط بات کرے اور میں اس کاردکردوں کرتو نے غلط بات کی ہے تو تم سارے گناہ ہے آج گئے اور اگر کوئی بھی تر دید نہ کرے تو سب گنہگار بین کوئکہ باطل کی تر دید فرض گفایہ ہے۔ ایک ذمہ دار آ دمی بھی تر دید کرد ہے تو باتی سب گناہ ہے آج گئے ۔ تو خر قبل بھینے نے سوچا کہ اگر میں خاموش رہتا ہوں تو آخرت جاتی ہے اور اگر بولٹا ہوں تو فرعون ظالم ہے جس کا لقب ہی میخوں والا ہے۔ ذو الا و تساد "میخوں والا" ۔ سولی پر لاکا کر بدن میں میخیں شو تک دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اپنی باوفا یوی آسیہ بنت مزام پھین کوئی معاف نہ کیا جس نے ساری زندگی اس کی خدمت کی ۔ جس وقت بھرا تو اس کو دھوب میں زمین پر لٹا کر بدن میں میخیں شونک دیں اور بھاری جر پھر پھر وقت بھرا تو اس کو دھوب میں زمین پر لٹا کر بدن میں میخیں شونک دیں اور بھاری ہر پھر بھر سینے پر کھ دیا اور بہرہ بھادیا کہ اس کوکوئی پانی بھی نہ بلائے ۔ ظالم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ سیمیری ہوی ہے اس نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے ۔ چلواس مسئلے میں اختلاف ہوگیا ہے کہ اس نے موی ناہ ہی موی ناہو گیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے گوتو ترس کھا تا ۔ گر ظالم جابر ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا گر ظالم جابر ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا ۔ گر ظالم جابر ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا ۔ گر ظالم جابر ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا ۔ گر ظالم جابر ہوگیا ہا ۔ گر ظالم جابر ہوگیا ہو

حکمران اپنے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جیسے آج کل کے حکمران ہیں کہا ہے خلاف، مدیث کہا ہے خلاف، مدیث کہا ہے خلاف، دین کے خلاف، مدیث کے خلاف، دین کے خلاف، مدیث کے خلاف جومرضی ہوتارہاس کی ان کوکوئی پروانہیں ہے۔

تو اس مردمومن نے حق بیان کیا جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ چونکہ اس سورہ میں مردمومن کا ذکر ہے اس وجہ سے سورت کا نام مومن ہے۔

اللّه تعالیٰ فرماتے ہیں ہے تھ بیروف مقطعات میں ہے۔مقطعہ کامعنیٰ ہے اللّه کیا ہوا۔ یعنی لفظ ہے حرف کوجدا کیا گیا،الگ کیا گیا،مخفف بنایا گیا۔ آج بھی تمام زبانوں میں یہ لفظ ستعمل ہیں مثال کے طور پر ڈپٹی کمشنر سے ڈی۔ ی ،اسٹنٹ کمشنر سے ان میں یہ لفظ سے اس اور سپریڈنٹ پولیس کوالیں۔ پی کہتے ہیں ۔ تو حروف مقطعات کامعنی ہے ایک لفظ سے حرف کو جدا کر دیں ۔ تو ح حمید سے جدا کیا ہوا ہوا ہے اور م مجید سے جدا کیا ہوا ہے۔۔

#### صفات بارى تعالى :

یاللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں۔ تنزیل الْکِشْبِ مِنَ اللهِ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے الْعَزِیْزِ الْعَلِیْهِ جو عالب ہے سب پچھ جانے والا ہے غافِرِ اللَّهُ اللهِ الله تعالیٰ فرماتے ہیں ہنٹوا الله غافِر الله الله تعالیٰ فرماتے ہیں ہنٹوا ادم کُلُکُمْ خَطَاءُ وُنَ '' اے بن آ دم تم سب کے سب خطاکار ہو ہوائے پیغمبروں کے کوئی معصوم ہیں و خیر الحقظائی النّو الله قائدوں اور بہترین گنہا روہ ہیں جو تو بہرتے ہیں۔''آ دمی کو ہروت یہ بچھنا چاہے کہ میں گناہ گار ہوں و قابِلِ التّوبِ اور تو بتول کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن میں ستر (۵۰) دفعہ گناہ کروستر

مرتبة وبهروده قبول كرفي والاب او كسما قبال الله تعالى كي وادروازه بى اوركوكى في المرتبة وبهران جائل المراس كى يهى صفت ب شديد المعقاب سز الجمى شخت والاب كدونيا مين اوركيا آخرت مين واگرده مزادين برآئة و إنّ بسطس ربّت تشديد والاب كدونيا مين اوركيا آخرت مين واگرده مزادين برآئة و إنّ بسطس ربّت تشديد و المورجى تشديد و المورجى المعربين المروم المعربين كياجا سكتار

پچھلے سالوں میں جاپان میں صرف سترہ سکنڈ کا زلزلہ آیا تھا اخبارات میں بات آئی تھی کہ زلز لے کے ساتھ آئی تباہی ہوئی ہے کہ ریلوے لائن وغیرہ کو حکومت جارسال کوشش کر ہے پھر بھی اس سطح پرنہیں لاسکتی جس طرح پہلے تھی۔ جاپان جیسی حکومت جس نے یورے یورپ کوصنعت کے لحاظ ہے اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے۔

تورب تعالی کی گرفت بہت بخت ہے ذی الظّوٰلِ۔ طول کے دومعنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے قدرت والا۔ رب تعالی کی قدرت کو کون نہیں ہے سکتا اگر بھنا چاہے۔ اور طول کا دوسر امعنی ہے انعام داحسان معنی ہوگا اللہ تعالی انعام کرنے والا ہے احسان کرنے والا ہے۔ دہ جس پر چاہے انعام کرے دین کی سمجھ دے دے جس کو چاہے دولت سے نواز دے جس کو چاہے اولا د دے دے جس کو چاہے ولا تھی تھی میں الآلی آلا گئی قدرت کے قبضہ میں الآلی آلا گئی کی اس کے سواکوئی معبود مشکل کشانہیں ہے وہی مجد سے اور نذرو نیاز کے لائق ہے وہی فریاد رس اور دست گیر ہے۔ اللہ تعالی کے کام اللہ تعالی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ بندے وہی کام کر سکتے ہیں جو بندول کے اختیار میں ہیں۔ گرخدائی اختیارات کی ایک رتی بھی کی کام کر سکتے ہیں جو بندول کے اختیار میں ہیں۔ گرخدائی اختیارات کی ایک رتی بھی کی کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا یہ بھولنا ایک الکہ وائی المتحدیث اس کی طرف لوننا ہے۔ لوٹ کر

جانارب کے پاس ہے۔

م ٹھکانا گور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غافل کہادت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا

جوآ دمی کچھ عرصہ کے بعد گھر جائے تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گھر لے کر جاؤں ۔ کافی عرصہ کے بعد جارہا ہوں خالی ہاتھ نہ جاؤں ۔ دنیا کے گھر کے متعلق ہم بہت کچھ سوچتے ہیں دنیا کے چیجے ہم جعلوں اور دیوانوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں قبر اور آخرت کو ہم نے سیحے بھی نہیں سمجھا۔

## اسلامی احکام کےخلاف ذہن سازی:

نہیں یڑھ سکتا کہ نظر کمزور ہے۔ بنگال میں ایک عورت نے رونا بیٹنا شروع کیا ہے کہ عورت کومرد کے برابروراثت ملنی عاہیے۔اور پاکتان میں یہ باتیں ہورہی ہیں کہ عورت کی گواہی مرد کے برابر ہونی جا ہے اور عورت کوطلاق دینے کاحق حاصل ہونا جا ہے۔ یہ حق دلا کر دیکھوان میں شمص کتنی طلاقیں ملتی ہیں۔ امریکہ بہادران سے بیکام کرانا جا ہتا ب بِعَي اقرآن ياك كاتم م يُوصِينكُمُ اللهُ فِي آوُلَادِكُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حظِ اللهُ نَتَيين [النساء: ١١] " الله تعالى تهمين تاكيدى حكم ويتاب اولا دك بارے ميں مردكے لیے دوعورتوں کے برابر حصہ ہے۔''اب بیاکہنا کہ عورت کومرد کے برابر حصہ ملے۔ بیا قرآن کا نکارنہیں ہے؟ بالکل صاف انکار ہے۔ بیکوئی کسی امام کا مسئلے ہیں ہے کسی مجتبد کا مسلفہیں ہے براوراست رب تعالی کے حکم کے ساتھ مکر ہے۔ پھر بدلحد کہتے کیا ہیں؟ کتے ہیں دیکھوجی! لڑ کابھی اس ماں باپ کالڑ کی بھی اس ماں باپ کی ، یہ کیاانصاف ہے كراز كے كود برا اورائر كى كواكمرا۔ الله تعالى جزائے خيرعطافر مائے علماء اسلام كوانبول نے بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالی نے لڑک کے لیے کوئی کی نہیں چھوڑی۔خاوندے اس کوخل مہر ولوایا ہے لڑکی کا سارا خرچہ،خوراک،لباس،علاج،رہائش خاوند کے ذھے ڈالا ہے۔ پھر والدین کی طرف ہے بھی دلوایا ہے اس کو کیا کی ہے۔ بات سمجھ آرہی ہے کہ نہیں؟ رب تعالی جوظم دیتے ہیں اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا مگر ملحد اور زندیق خواہ مخواہ شوشے حیصور تے ہیں۔

میرے پاس خبریں سننے کا تو ٹائم نہیں ہوتا اپنی گھڑی کا ٹائم درست کرنے کے لیے تین چار ماہ بعد خبریں لگا تا ہوں۔ میں نے ٹائم ملانے کے لیے رید یوآن کیا تو وزیر اعظم فین چار ماہ بعد خبریں لگا تا ہوں۔ میں نے ٹائم ملانے کے لیے رید یوآن کیا تو وزیر اعظم نے نظیر صاحبہ تقریر کررہی تھیں۔ چند منٹ میں نے اس کی تقریر سن ۔ اس میں اس کے بیہ

الفاظ تھے کہ ہم دہشت گردوں کو، فرقہ واریت والوں کو پھائی پراٹکا دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ رب چور کا ہاتھ کو ائے توظلم ہو، ڈاکوزانی کوسزا دیت وحشیانہ، جابرانہ، ظالمانہ سزائیں ہوں اور تم دہشت گردوں کو، فرقہ واریت والوں کو پھائی پراٹکا و تو وحشیانہ اور ظالمانہ تا ہوں اور تم دہشت گردوں کو، فرقہ واریت والوں کو پھائی پراٹکا و تو وحشیانہ اور ظالمانہ ہوا ورتم فیصلہ کر و قعالمانہ ہوا ورتم فیصلہ کر و قعالمانہ ہوا ورتم فیصلہ کر و قعالمانہ ہوا۔ تو عادلانہ ہو۔

الله تعالی فرماتے ہیں کنہیں جھکڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں مگروہ لوگ جو کا فر ہیں اور پیمسئلہ بھی یا در کھنا! کہ جولوگ رب تعالیٰ کے احکام کے منکر ہیں ان کو مسلمان نه مجھناان كومسلمان مجھنے سے تمہاراا يمان ضائع ہوجائے گا۔ كيونكه كافركوكافرنه كهنا بھى كفر ہے۔ اور و يسے كى كو كافر نه كهو۔ الله تعالى فرماتے ہيں فَلَا يَغْدُ رُلْكَ لِي اع خاطب تحقی دھو کے میں نہ ڈالے تَقَلَّبُهُمْ فِ الْبِلَادِ ان کا چلنا پھر ناشہروں میں۔ ہوائی جہازوں میں ، بیلی کا پٹروں میں اڑتے پھرتے ہیں ، گاڑیوں میں گھومتے چھرتے ہیں۔ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھانا کافر کافر ہیں۔ (بید چیزیں حاصل ہونے سے وه خدا کے پندیرہ ہیں ہوگئے۔) گذّبتُ قَبْلَهُ عُقُوْمُ نُوْج جَمْلایا ان سے پہلے قوم نوح نے ۔نوح ملالیا کو جھٹلایا ،توحید کو جھٹلایا ق الآخر آب بیرزب کی جمع ہے بمعنی گروہ۔اوربہت سے گروہوں نے جھٹلایا مین بغدیم ان کے بعد نوح مالیا کے بعد ہود ملائلے کی قوم ،صالح ملاہے کی قوم ،شعیب ملائلے کی قوم ،لوط علاہے کی قوم اور بے شمار قومين كُرْرى مِين جنهول في يغمرول كوجمثلايا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّايَةٍ بِرَسُولِهِمُ اور ارادہ کیابرامت نے اپنے رسول کے بارے میں لیا خُدُوہ تاکہ پکر لیں اس کو گرفتار کرلیں کہوہ حق بیان نہ کرے۔

# حضرت حنظلہ بن صفوان علام پر کیے جانے والظلم:

بلکہ ایسے ظالم بھی تھے جنہوں نے اسنے پیٹمبر حطرت منظلہ بن صفوان مالیا کو ا نتہائی عمرے کنویں میں زندہ بھینک دیا اور کی دنوں کے بعد جا کران سے مصفحا کیا کہ کیا حال ب حظلہ؟ الله تعالى كے يغمبر نے كويں ميں بھى كہا يَا قَوْم اعْبُدُو اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْدٌ ﴾ '' اےمیری قوم اللہ تعالی کی عبادت کرواں کے سواتمہارا کوئی النہیں ہے۔'' کہنے لگے برواسخت جان ہے نہ مرتا ہے اور نداین رٹ کوچھوڑ تا ہے۔ پھر انہوں نے سارا کنواں پھروں اورمٹی کے ساتھ مجردیا اور اوپر بھنگڑا ڈال رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آگ آئی اس نے سب کوجلا کردا کھ کردیا۔ فرمایا وَجُدَنُوْابِالْبَاطِيلِ اور جھڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ۔ باطل کے ہتھیار لے کر انہوں نے جھگڑا کیا لِيُدْجِضُوابِهِ الْحَقِّ تَاكِهِ بِعِسلاوِي وه باطل كے ذریعے تن کو۔مٹادیں حق کوحالا نکہ حق حق ہے وہ تبیں متا۔ رب تعالی فرماتے ہیں فاَخَذْتُهُ م پن میں نے ان کو پکرا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ عِنْ الْمُ الْمُرمِينُ يُ تَقَى حذف كردي كل م كيف كان عقابي تھامعنی ہوگاہیں کس طرح تھی میری سزانوح مالیا کی قوم کا کیا حال ہوا ، مود منطبة كي قوم كاكياحال مواءصالح منطبه كي قوم يركيا متى ؟ فرمايا جيسے ميس في ان كو پكرا و كَذَٰلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ اوراى طرح لازم بوچكا آب كرب كافيصله عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُ وَا اللَّولُول بِرجوكافر بين اور جوقيامت تك أنسي كان كے ليے يوفيل ہے اَنَّهُ مُ اَضَّالِ بِ شک وہ سب کے سب دوز خ والے ہیں۔ دنیا کی سزا بھی ان کو ملے گی اور آخرت کی سز انجی ان کو ملے گی وہ رب تعالیٰ کی گرفت سے پیج نہیں

# ٱلَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ

حُوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَيْ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِيْنَ أَمُنُوْأَرُبُنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّخْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَأْبُوْا وَالْبُعُوُاسِبِيلُكَ وَقِهِمْ عَنَابَ الْجِينِيْ رَبِّنَا وَ ادْخِلْهُ جَنْتِ عَدْنِ إِلَيْ وَعَدْتُهُ مُ وَمَنْ صَلَةٍ مِنَ الْإِيهِمُ وَ ازُواجِهِمْ وَذُرِيْتِهِمْ النَّكَ انْتَ الْعَزِنْزُ الْعَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّياْتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ يَوْمَبِنٍ فَقَلْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكِ عُ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيْمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَادُونَ لَهُفَّتُ اللَّهِ ٱكْبُرُ مِنْ هُفَيْتِكُمْ أَنْفُسُكُمْ إِذْ تُلْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكَفْرُونَ قَالُوارَبِّنا آمَتُنا اثْنَتِينِ وَآخِينِتنا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِنُ نُونِنا فَهُلُ إِلَى خُرُوجِ مِنْ سَبِينِكِ وَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِي اللَّهُ وَعَلَا كَفُرْتُكُو وَإِن يُتُثَرُكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْكُكُمُ لِلِّهِ الْعَلِي الْكَبْيُرِ ﴿

لحاظے فَاغْفِرُ لِلَّذِيْرِ سَتَابُوا لِي بَخْشُ دِي آبِ ان لوگول كوجنهول نے توبى وَاتَّبَعُواسَبِيلُكَ اور عِلْمَ آبِ كراسة ير وَقِهِمُ اور بيان كو عَذَابَ الْجَحِيْمِ آگ كے عذاب سے رَبّنَا اے مارے رب وَادْخِلْهُ وَ اورداخُل كران كو جَنْتِ عَدْنِ رَجْ كَ باغول مِن الَّتِي وَعَدْتُهُمْ وه جن كاوعده كيا آب في ان سے وَمَنْ صَلَحَ اوران كو بھى جو نیک ہوں مِنْ اِبَا بِهِمْ ان کے آباؤ اجداد میں سے وَازْوَاجِهِمْ اوران کی بیوبول میں سے وَذُرِیْتِهم اوران کی اولادوں میں سے اِنّل کَ آنتَ الْعَزِيْرُ الْحُكِيْمُ بِحُثُكُ آبِ بَي غَالبِ حَمْتُ واللَّحِيْنِ وَقِهِمُ السَّيَّاتِ اوربیاان کوبرائیوں سے وَمَنْ تَقِ السّیّاتِ اورجس کوآب بیائیں گے برائيول سے يَوْمَهِذٍ الدن فَقَدْرَحِمْتَهُ لِي تَحْقِيقَ آبِ فِالدي رحمت كى وَذُلِكَ مُوَالْفَوْرُ الْعَظِيْمُ اوريبى عِكاميا بيرى إنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ کفر وا جنہوں نے کفر کیا مِنادون بکارے جانمیں گے (اوران سے کہا جائے گا) لَمَقْتُ اللهِ البندالله تعالیٰ کی ناراضکی آئے بر بہت بری ہے مِر نی مَقْتِ کے نے تہاری ناراضکی سے آنف کے ای جانول پر اِذْتُدْعَوْرَ جب مهي بلاياجاتاتها إِلَى الْإِيْمَانِ ايمان كَى طرف فَتَكُفُرُونَ بِي ثُم كَفُرُكُ تِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اے ہارے رب آپ نے موت دی ہم کو اشکین دو دفعہ وَا خیکیتنا

اورآپ نے ہمیں زندہ کیا اشکیر ووقعہ فاعترفنا بِذنوبِنا ہیں ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گنا ہوں کا فَهَلُ إِلَى خُرُوجِ مِنْ سَبِیْلِ ہیں کوئی نظنے کا افرار کرتے ہیں اپنے گنا ہوں کا فَهَلُ إِلَى خُرُوجِ مِنْ سَبِیْلِ ہیں کوئی نظنے کا رستہ خواکیا ہے اِذَادیجی الله وَ حَدَا الله وَ اله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَا الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ ال

#### ملائكة التُدكاذكر:

فرضة الله تعالی کی نورانی مخلوق بین مسلم شریف میں دوایت ب خور بالم مکر است ور سے بیدا کیے گئے بین ان مگراس نور سے نبیل جورب تعالی کی صفت ہے۔ اس سے کوئی چیز نبیس نکل فرشتے اس نور سے بیدا کیے گئے بیں جو مخلوق ہے۔ اس سے کوئی چیز نبیس نکل فرشتے اس نور سے بیدا کیے گئے بیں جو مخلوق ہے۔ ان گنت اور بے شار فرشتے بین احادیث میں مخلوق ہے۔ ان گنت اور بے شار فرشتے بین احادیث میں آتا ہے کہ ساست آسان اور عرش کسی میں جارانگشت بھی ایسی جبال کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہواور کھیے کے مین برابر میں ساتویں آسان پر ایک مقام ہے جس کا نام بیت المعود ہود نہ ہواور کھیے کے مین برابر میں ساتویں آسان پر ایک مقام ہے جس کا نام بیت المعود ہوت کے مین برابر میں ساتویں آسان پر ایک مقام ہے جس کا نام بیت المعود ہوت کے دوزانہ بین اللہ مقالی نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے روزانہ سے فرشتوں کا مطاف ہے۔ جب سے اللہ تعالی نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے روزانہ می می بین ور جوایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ پھر برآدی کے ساتھ چوہیں فرشتے ہیں جارفرشتوں کو کرانا کاتین دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ پھر برآدی کے ساتھ چوہیں فرشتے ہیں جارفرشتوں کو کرانا کا تبین

کہتے ہیں۔ دودن کے اور دورات کے۔ رات والے فرشتے مبح کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں اور دن والے عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور دن والے عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور دات والے آجاتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام ہے نیکی بدی لکھنا اور دس فرشتے مبح کے وقت آتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام ہے نیکی بدی لکھنا اور دس فرشتے مبح کے وقت آتے ہیں شام تک انسان کے بدن کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر جس طرح انسان کے ساتھ ہیں ای طرح جنات کے ساتھ ہیں۔ اس سے تم فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگاؤ۔ حاملین عرش کی دعا:

ان فرشتول من سے ایک گروہ الّذین یخیلون الْعَدْش وہ ہیں جواتھا رہے ہیں اللہ تعالی کے عرش کو۔ان کی تعداد کاعلم نہیں کہ کتنے ہیں؟ ارب ہیں کھرب ہیں الله تعالى كعرش كوا تفانے والے فرشتے وَ مَن حَوْلَهُ اور جوعرش كے اردكر دہيں يُسَيِّحُونَ بِحَدِرَ بِهِدَ اليِّدرب كل حمد اور بيع بيان كرت بي سُبْحَان الله وبحمده يرصة بير ون راف ان كامير ورد باوريابيامبارك كلمب كهمد عد ياك مين آتا ہے کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالی رزق کا دروازہ کشادہ کرتے ہیں۔اس کے علاوہ فرضة اوركيا كرت بير؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اورالله تعالى كى ذات يرايمان ركعة بير \_ فرشتوں میں کوئی کافرنہیں ہے۔ وہ سب کے سب مومن اور معصوم ہیں۔عرش کو اٹھانے والے اور عرش کے اردگردوالے فرشتے ہے کام بھی کرتے ہیں ویستغفیر ورس لِلَذِینَ اُمَنَةُ الله اوروہ الله تعالیٰ ہے بخشش طلب کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔مومن کا کتنا بلندمقام ہے کہ حاملین عرش اور اس کے اردگردوالے فرشنے اس کے لیے استغفار کرتے مِي ان الفاظ كے ساتھ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءِ رَخْمَةً اے ہمارے رب آپ وسع میں

مرشے كور مت كے لحاظ سے في علما اور علم كے لحاظ سے فاغفر لِلَّذِيْرِ بِ تَابُوا پس بخش دیں آپ ان لوگوں کو جنھوں نے توبہ کی کفروشرک سے ، گنا ہوں سے ، برائیوں ے وَاتَّبَعُوْاسَبِيْلُكَ اور چِلےآپ كرائے ير ـ توجولوگ صرف توبہتو بہرتے ہيں ان کے لیے فرشتے استغفار نہیں کرتے ۔ استغفار ان کے لیے کرتے ہیں جومون ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستوں پر چلتے مول وقِهمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ اور بِحاان كُوآك كعذاب سے - جحيم كامعنى ہ دوزخ کے اور جمیم دوزخ کے اور جمیم دوزخ کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ رَبَّنَا پالفظ قرآن یاک میں جہاں بھی آتا ہے اس کے شروع مِن يامقدر بوتا ہے اصل میں ہے ياديّنا اے بهارے رب وَادْخِلْهُمْ جَنّْتِ عَدْنِ اور داخل کران کور ہے کے باغوں میں ، ہیشگی کے باغوں میں ۔ نہ جن کے درخت خشک ہول نہ سے جھڑیں نہ پھل حم ہول الّتی وَعَدُدَّتُهُمْ جن كا آپ نے ان سے وعدہ كيا ے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اَبَآبِهِمُ اوران كوبھى جونيك بين ان كے آباؤ اجداديس سے جنت میں داخل کر وَازْوَاجِهِمْ اوران کی بیویوں میں سے جونیک ہیں اُن کو بھی جنت میں داخل کر وَدُرِیْتِهم اوران کی اولادمیں سے ان کوبھی جنت میں واخل کر إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْمُتِينِةُ بِعِثْكَ آبِ عَالبَ حَمْت والع بين - عالمين عرش كن عقیدت کے ساتھ ہر وقت مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں ۔ فرشتے اور کیا کہتے ہیں؟ مرتب ہیں وقیھ اللہ اللہ اور بیاان مومنوں کو برائیوں ہے، بریثانیوں ہے، تكاليف سان كوبچا وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ اوراك بروردگار! جس كوآب نے بچاليا برائيول سے، پريثانيول سے يَوْمَهِذِ الله دن- قيامت كه دن فَقَدْرَجِمْتَهُ

پس تخفیق آپ نے اس کور حمت سے نواز ا ہے۔ ونیا کی پریشانیاں بھی پریشانیاں گر آخرت کی پریشانی کے مقاطع میں بالکل بھی ہیں۔ فر مایا کیا بوچھتے ہو وَدُلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِیْهُ اور یہی ہے کا میا بی بڑی۔ ووز خ سے نے گیا جنت میں داخل ہو گیا اور اس کو کیا چاہیے۔ اللہ تعالی ہرمومن مرد عورت کونھیب فر مائے۔ مومنوں کے مقابلہ میں اب کا فرو کا حال بھی سنو۔

### كافرين كإحال:

فرمایا اِنَّالَّذِیْنِ کَفَرُوا بِشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا يُنَادَون وه يكار عاتي عقيامت والحون لَمَقْتُ اللهِ البته الله تعالى كى تاراضكى أعضبرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ببت بدى بيتمبارى نارافكى سے-اين جانوں بر۔ وہ اپنی جانوں پر ناراضگی کیا ہوگی؟ انیسویں یارے کے پہلے رکوع میں ہے وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ " اورجس دن كاليس كَظالم اين باتفول كو-"افسوس کی وجہ سے۔ جب آ دمی کو عصر آئے اور پچھ کرنہ سکے تو پھرانے ہاتھ کا شاہے۔اس سے زیادہ ناراضکی رب کی تمہارے اوپر ہے۔رب کی ناراضگی کیوں ہے؟ اِذْ تَدْعَوْنَ إِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفُرُونَ جبتم كوايمان كى دعوت دى جاتى تقى توتم انكاركرتے تھے، يكى كى تمہیں وعوت دی جاتی تھی تو تم سنتے نہیں تھے۔ نماز کے لیے بلایا جاتا تھاتم پروانہیں کرتے تھے۔اس کیے آج اللہ تعالی تم پرسخت ناراض ہے۔اس ناراضگی سے جو تہ ہیں اپنی جانوں يرب- اب ہاتھوں كے كاشنے كاكيا فائدہ؟ جب وقت تھااس وقت تم نے بروا ہى نہيں

#### اب بجهتائے کیا ہوت جب چریاں عگ گئی کھیت

واویلا کریں گے اور کہیں گے ہمیں ایک دفعہ دنیا کی طرف لوٹا۔ہم اچھے عمل کریں گے بھر اس دنیا کی طرف کون آئے گااور کون چھوڑے گا قالوًا تھمیں گے رَبَّنَا اے بهار المَتَنَا المُتَنَيِّنِ آپ فيموت دي بهم كودود فعه وَالْحَيْدَ مَا المُتَنَانُ المُتَنَانُ المُتَنَانُ اورآپ نے ہمیں زندہ کیا دود فعہ فَاعْتَرَفْنَا لِنُهُ بِنَا لِسِ ہم اعتراف کرتے ہیں اینے گناہوں کا کہ ہم واقعی گنہگاراور مجرم ہیں۔ دوزندگیاں کون سی ہیں؟ اس کی تصریح خود قرآن ياك مين موجود بـ الله تعالى فرمات بين كيف تَكْفُرُونَ باللهِ وَكُنْتُمْ أمْواتًا " تم كيانكاركرتي مورب كاحكام كاحالاتكم بعان تقد" بيح كى شكل مال کے ببیٹ میں بن جانے کے بعد جب تک اس میں روح نہیں ڈالی جاتی وہ بے جان ہوتا ہے قَاحْیاکُم پس رب نے تم کوزندہ کیا گنتہارے جسم میں روح پھونک دی تو روح پھو نکنے سے پہلے ایک موت ہے۔روح یزنے کے بعد ایک زندگی ہوگئی ڈے لے يَمِينَتُكُمْ كِيرَ مَهمين مارتا عد نيامين أمَّ يُحْمِينُكُمْ كِيرَمْهمين زنده كرتا عقرول من ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ | البقره ٢٨ | پهرتم الدب كي طرف لونائ واؤكر"اس آيت كريمين كُنتُم أَمُواتًا مين بيل موت إاور شُمَّ يُمِينُكُم مِن دوسري موت ے۔ فَاحْمَاكُمْ مِن بِهِلْ حیات ہے فَمْ یُحیینکمْ میں دوسری حیات ہے۔ تو کہیں گے اے ہمارے پروردگارتونے ہمیں دود فعہ موت دی اور دو و فعہ زندہ کیا۔ پس ہم اقرار كرت بي اين كنا جول كالمراع يروردگار فَهَلَ إلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيْلِ لِي ال دوزخ نے نکلنے کا کوئی راستے ۔ پھر پیکا فرانجام دیکھ کر فسٹوف یہ ڈیٹوا ٹُبورا

الله المعتقريب وه يكارك كالملاكت كو ويصلى سَعِيرًا [سورة الانشقاق]" اوروه داخل موكادوزخ مي " كيردوزخ من تك آكر كبيل ع وَالدَّوْا يَا لَيكُ لِيَقُض عَلَيْنَا رَبْكَ [زخرف: 22]" اور يكاري كروزخ والے اور كبيل كے اے مالك مالية (يد دوزخ کا انجارج فرشتے ) جاہے کہ فیصلہ کردے ہم برتمہارا پروردگار۔' ہمارے اویر موت آجائے۔ ہزارسال تک کوئی جواب بیں ملے گا۔ ہزارسال کے بعد جواب آئے كا الله تعالى فرما تي ك إخسئوا فيها ولا تُكلمون [المومنون: ١٠٨] وفيل موكر دوزخ میں بڑے رہومیرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔'' میں نے تمہاری طرف پینمبر بھیجے، كتابين نازل كيس، صحفے بصبح، عقل دى تم نے بروانہيں كى -انحسا اصل ميں خسا سے ہے۔جس کامعنی کتے کو دھتاکارنے کو کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں وُھروُھر۔تو اس کے مطابق معنی ہے گا'' اے کتوا وُھر وُھر دوزخ میں جلتے رہومیرے ساتھ بات نہ کرو۔' ذيك يدوزخ مين تم كيون جلوك بآنة إذادي الله وخده بشك شان به ے کہ جس وقت یکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف جوا کیلا ہے۔ جب کہا جاتا تھالا اللہ الا الله كَفَ أَنْهُ اللَّهُ لَوْتُم كَفُرُ لِي تَصْدِيهِ وَمُفْت آيت تُمبر ٢٥ ياره ٢٣ مين إنَّهُمْ كَانُوْا إِذَاقِيْلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُ وْنَ " بِشَك بِيلِوَّك كرجب ال كسامة كبا جاتا تھااللہ تعالیٰ کے سواکوئی حاجت رواہ شکل کشانبیں ہے، کوئی فریا در سنہیں ہے تو تنگبر كرتے تھے اچھلتے كودتے تھے كہتے تھے أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ اللَّهَا وَاحِدًا [مورة ص [''كيا اس نے بنادیا ہے تمام معبودوں کوایک ہی معبود۔' سارے مشکل کشاؤں کا انکار کر کے کہتا ے کہ ایک ہی مشکل کشا ہے۔ آج تم غیر الله کی ایکارکو کا توں سے سنتے ہو، نا۔ بیمسجدوں ہے آوازیں آتی ہیں:

م امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین ودنیا شاد کن یا غوث اعظم دیگیر

یہ سب پچھ سمجدوں میں پیکروں پر آج ہورہا ہے۔ تو فر مایا جب اللہ وحدہ لاشریک کی طرف پکاراجا تا تھا تو تم انکار کرتے تھے وَإِنْ يُشْرُكُ بِهِ اورا گراللہ تعالی كے ساتھ شرک کیا جا تا اور وں کو خدا کا شریک تھہرایا جا تا گؤ مِنُوّا تو تم یقین کر لیتے اور خوش ہوتے ، دھالیں ڈالتے ، پگڑیاں اور ٹو بیاں اچھلتی ۔ اکیلے دب کے ساتھ تہہیں عداوت ہے اور دوسروں کے ساتھ انس فَانْ چُھے مُر بِلْهِ پی حکم اللہ تعالی کے لیے ہی ہے اور دوسروں کے ساتھ انس فَانْ چُھے مُر بِلْهِ پی حکم اللہ تعالی کے لیے ہی ہے انسیار اور بڑی ذات ہے۔ اب تم دوز خ میں جلتے رہونگلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

\*\*\*

هُوالَّذِي يُرِيكُمُ البِّهِ وَيُنزِّلُ لَكُمْ مِن التَّمَاءِرِزُقًا وَمَالِتَكُ لَكُمْ مِن التَّمَاءِرِزُقًا وَمَالِتَكُ لَكُ الامن يُنِيبُ وفَادْعُوا الله مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكُرِهُ الكُفِرُونَ (وَيَعُمُ الكَرَجِبِ ذُو الْعَرْشُ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ امْرُهُ عَلَى مَنْ يَنْكَأَءُ مِنْ عِيَادِهِ لِيُنْنِ دَيُوْمُ التَّلَاقِ يُؤْمُ هُمْ يَارِزُوْنَ فَ لا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمِن الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ الْيُؤْمُرَ تُجُزِي كُلُّ نَفْسِ بِهَا كُسَبَتْ لَاظْلُمُ الْيُوْمَرُ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ وَأَنْنِ زُهُمْ يَوْمُ الْأَنِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لدى الْعَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ هُ مَالِلْظَلِمِيْنَ مِنْ جَمِيْمِ وَلَا شَفِيْمِ يُطَاعُ ﴿ يَعَلَمُ خَالِنَهُ الْأَعْيَنِ وَمَا تُغْفِيلِ السُّدُورُ وَاللهُ يَعْضِى بِالْحُقِّ وَالَّذِينَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُوْنَ بِشَى عِ إِنَّ اللَّهِ هُوَ السَّمِينُ عُ الْبَصِيرُ قَ يَ

بلندكرنے والا بورجوں كو ذُوالْعَرْشِ عُرْسُ والا بِ يُلْقِي الرَّوْحَ اتارتاہےوی مِن اَمْرہ ایخ عمے علیمن یَشَآء جس پرجاہے مِنْ عِبَادِم الْخِبْدُول مِينَ سَ لِيُنْذِرَيَوْمَ التَّلَاقِ تَاكُهُوهُ وُرائِ الملاقات كرن سے يَوْمُ هُمُ إِلَى وَنِي جَسَ دِن وه ظَاہِر مُول كَ لَا يَغْفِي عَلَى اللهِ نهين مخفى موكَى الله تعالى ير مِنْهُمْ شَيْعَ ان مين عَلَولَى چیز لِمَن الْمُلْكُ الْبَوْعَ مُس كے لیے ہے بادشاہی آج كے دل بلاء الو احد الْقَقَارِ الله تعالى بى كے ليے ہے جواكيلا ہے سب يرغالب ہے اَلْيَوْمَ تُجْزِى ال ون بدله ديا جائے گا كُلُّ نَفْيِس مِرْفُس كو بِمَاكَسَبَتْ جو اس نے کمایا کا خللہ الْیَوْمَ نہیں ہو گاظلم آج کے دن اِنَ اللهَ سَریْعُ الْحِسَابِ بِشُكُ اللَّهُ تَعَالَى جلدى صاب لين والان وَأَنْ ذِرْهُمُ اور آپ ڈرائیں ان کو یَوْمَ الْازِفَ قِ قریب آنے والی گھڑی کے دن سے اِذ الْقُلُوْبُ جَس وقت ول لَدَى الْحَنَاجِر بَسَلَى كَم بِرَى تَك بَيْنَ عَالَم اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الْعَنَاجِر كخطيمين وم كُفن والع مول ك ماللظليمين مِنْ حَمِيم تبيل موكا ظالمول کے لیے کوئی دوست وَلاشَفِیْعِ اورنہ کوئی سفارش فیظاء جس كَ بات مانَى جائ يَعْلَمُ وه جانتا عِنْ الْمَعْيُن آتُكُمول كَ خيانت كو وَمَا تُخْفِي الضَّدُورُ اوراس چيز كوجس كوسينے چھياتے ہيں وَ اللهُ يَقْضِي إِللَّهُ قَاوِر اللَّهُ تَعَالَى بَى فَيْصَلَّهُ رَبَّا حِنْ كَا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ

دُونِ اوروه لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالی سے نیچے نیچ لایقضون بِشَیْء وہی وہ ہیں فیصلہ کر سکتے سی چیز کا اِنَّ الله بی شک اللہ ہی هُوَ السَّمِیْعُ وہی سنے والا ہے۔ البَصِیْرُ ویکھنے والا ہے۔

## توحير كے دلائل:

تعالیٰ کی طرف جورجوع کرتے ہیں انہی کو ان چیزوں سے عبرت عاصل ہوتی ہے۔
اندھے ہہروں کو کیا سمجھ آتی ہے؟ فَادُعُوااللهٰ کِس پکاروتم الله تعالیٰ کو اے ایمان والو!
یہ تہمارا فریضہ ہے مُخْلِصِیْنَ کَهُ الدِیْنَ خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو و کَلُوکِرَ هَالْکَوْرُونَ اوراگر چہنا پند کرتے ہیں اس کو کفر کرنے والے کہ اکیے خدا کو پکارا جائے بیان کے لیے بڑی کر اہت کی بات ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ہے اِذَا دُعِی طاللهٔ وَحْدَهُ کَلَفَرْ تُمْ جس وقت الله تعالیٰ وحدہ لاشریک کی طرف وجوت دی جاتی ہو مشرک کے الله وَحْدَهُ کَلَفَرْ تُمْ جس وقت الله تعالیٰ وحدہ لاشریک کی طرف وجوت دی جاتی ہو مشرک کے ایمان کے لیے ایک کی دات پراعماد کرنا اوراسی ایک کو پکار نا بڑی مشکل بات ہے۔ اس کا لیے اکبیل رب تعالیٰ کی ذات پراعماد کرنا اوراسی ایک کو پکار نا بڑی مشکل بات ہے۔ اس کا دل نہیں مُغِیر تا جب تک دوسرے سہارے نہ تلاش کرے۔

لیکن اے مومنوں تمہارا فرض ہے کہ پکارواللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے ای

کے لیے دین کواگر چہ کا فراس کو پہند نہیں کرتے رفیعے کا الدّر بخت دفیہ جاتو ہوں والا

بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے ۔ لازی کا معنیٰ کریں تو معنیٰ ہوگار باند در جوں والا

ہے ۔ رب تعالیٰ کے در جوں کو کون مجھ سکتا ہے ۔ اور متعدی کا ترجمہ ہوتو معنیٰ ہوگا وہ بلند

کرنے والا ہے در جوں کو ۔ کسی کا کوئی درجہ کسی کا کوئی درجہ کسی کی کوئی شان کسی کی کوئی

شان ۔ یہ شانیں فضیلتیں اور در ہے اللہ تعالیٰ نے عطافر مائے ہیں۔ دُوالْعَرْشِ وہ عرش والا ہے ۔ سات آسانوں کے اور کری ہے اور کرسی کے اور پرعرش ہے عرش نے ہر

چزکا اصاطر کیا ہوا ہے جسم کے لیاظ سے عرش سے بڑی شے کوئی نہیں ہے اور در جے کے لیاظ سے عرش سے بڑی شے کوئی نہیں ہے اور در جے کے لیاظ سے عرش سے بڑی شے کوئی نہیں ہے اور در جے کے لیاظ سے سے بڑی شے کوئی نہیں ہے اور در جے کے لیاظ سے سب سے بڑی مخلوق حضر سے محمد سول اللہ علی تھی۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش اور کری کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے ایک براے

میدان بین ایک رنگ را ہو۔ایک ٹائر بھینک دو۔ٹائر کی میدان کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی کری کی عرش کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ پھرعرش کے اويررب تعالى كى ذات قائم ب الرَّحْملينُ عَلَى الْعَرُّشِ اسْتَواى [ط: ٥] " وهرمن عرش پرقائم ہے۔" گرجواس کی شان کے لائق ہے ہم کسی شے کے ساتھ تشبیہ ہیں دے سكتے۔اس كے ساتھ ساتھ سيھى عقيدہ ركھنا ہے كہوہ مارے ساتھ ب وَهُ وَ مَعَكُمْ آين مَا كُنْتُمْ [حديد: ٣] " اوروه تمهار عساته بهال كهيل بهي تم مو- "وه تمهار ي ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔اس کی معیت کو بھی ہم نہیں سمجھ کتے بس جواس کی شان کے لائق ہے وہ ہرایک کے ساتھ ہے۔ عرش پر بھی قائم ہے اور ہرایک کے ساتھ بھی ہے۔ يُلْقِي الدُّوْع يهال روح معمرادوي ب-جس طرح جان دار چيزول كي حيات روح کے ساتھ ہے اسی طرح قوموں کی روحانی زندگی صرف وحی کے ساتھ ہے وحی الہی کے بغیر تومیں بالکل مردہ ہیں۔ تومعنی ہوگا ڈالتا ہے، اتارتا ہے وحی کو مین آمرہ علی مَن يَّسَاء اليخ علم سے جس پر جاہے من عِبَادِه السيخ بندول ميں سے۔اوروہ بندے پيغمبر ہيں دومروں پروئ نہیں اتر تی۔

### حکمت وحی :

حفرت آدم علیہ سے لے کرآ مخضرت عَلَی کی تک وی نازل ہوتی رہی۔ آپ عَلَی کی ذات گرامی کے بعد قیامت تک کوئی وی نازل نہیں ہوگی جس میں نبوت ورسالت کاذکرہو۔رب تعالی وی کیوں اتارتاہے؟ لیئنڈندریو القلاق ایک لفظ ہے طلاق کو کے ساتھ۔ اس کامعنی ہے جدائی۔کوئی شخص اپنی ہوی کوطلاق دے دے۔ اور ایک ہے تا کے ساتھ اس کامعنی ہے ملاقات۔ تو معنی ہوگا تا کہ وہ ڈرائے ملاقات کے ایک ہوتا کے ساتھ اس کامعنی ہے ملاقات۔ تو معنی ہوگا تا کہ وہ ڈرائے ملاقات کے

ون سے -جس دن بندول کی رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی قیامت والے دن اور الله تعالی ہرایک ہے فردافر داموال کریں گے اے بندے میں نے مجھے عقل دی تھی سمجھ دی تھی تو نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ مال دیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا، جوانی اور صحت دی تھی اس كوكهال لكايا؟ وه كون سادن موكا؟ يَوْمَ هُمْدُ بْدِرْ وْنَ جَس دن وه ظاهر مول كيد آج توالیے لوگ بھی ہیں جو کونوں میں چھنے ہوئے ہیں تہد خانوں میں چھے ہوئے ہیں ومال سارى مخلوق كطيميدان ميس ظاهر موگى دمال كوئى ايك بھى غير حاضر نبيس موگا لا يَغْنَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ نهيل مخفى موكى القد تعالى يران ميس ي كوئى چيز - تمام انسان ،تمام جنات ،تمام حیوان سامنے ہول گے عجیب منظر ہوگا۔ آج معمولی سااجتماع ہوتو ایک آ دمی دوسرے کونبیس ملتا جہاں ساری کا سُنات انتھی ہوگی اور ان کی کوئی شے خدا پر مخفی نہیں ہوگی۔نفسی تفسی کاعالم ہوگا ہرایک کواپنی فکر ہوگی کہ خدا جانے میرے ساتھ کیا ہوگا؟اللہ تعالى كے پنجبروں اور نيك بندوں يركوئي گھبراہٹ نبيں ہوگ لايہ خيز نُھُے الْغَيْزَ عُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقُّهُمُ الْمَلْنِكَةُ [الانبياء:١٠٢] "نبيل عم مِن والله كان كوبرى كمبراجث اورملیں گےان سے فرشتے ۔''ان کوسلام کریں گے اور کہیں گے کہ خوش رہو یہاں تمہیں کوئی خطرہ نبیں ہے۔ اور جن کو پر ہے بائمیں ہاتھ میں ملیں گے ان کے ہوش وحواس اڑے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے مگر اس وفت افسوس کا کیا

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشادہوگا لِمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن۔ اقتدار کی خاطر بادشاہی آج کے دن۔ اقتدار کس کا ہے، سلطنت کس کی ہے؟ آج تو اقتدار کی خاطر لڑائیاں ہورہی ہیں۔ مردبھی میدان میں کود بڑے ہیں عورتوں نے بھی لنگوٹ کس لیے

ہیں۔ایک کہتا ہے میرااقتدار دوسرا کہتا ہے میرااقتدار تیسرا کہتا ہے میرااقتدار۔ آج
میری تیری نگی ہوئی ہے۔اس دفت القد تعالیٰ فرما کیں گےا۔ مخلوق! بتلاؤ آج ملک ک
کا ہے؟ یہ آواز سارے میدان محشر میں سائی دے گی۔ قریب والے بھی سیں گےاور بعید
والے بھی سیں گےاور برابر سیں گے۔ سب کہیں گے بلتھائو آجدالقہ اللہ تعالیٰ بی
کے لیے ہے جواکیلا ہے سب برغالب ہے۔ اس دن کوئی میری تیری نہیں ہوگی۔ وہ دن
ہوگا آئی قو آت ہوئی گئی نفیر یہ ماکسیت اس دن بدلہ دیا جائے گا ہرنس کو جواس نے
موالے۔

بند ہے کو جو اعمال نامہ ملے گائی میں چھوٹی بڑی نیکی درج ہوگی ذرہ برابر بھی نیک ہوگی تو ساسنے آئے گی اورا پنے اعمال نامہ کو ہر آ دمی خود پڑھے گاچا ہے پڑھا لکھا ہوگا یاان پڑھ ہوئے ہوئے کہ گا مال ہل نا الْدِیت لا یُخادِدُ صَغِیْرةً وَلَا کَبِیْرةً اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلَّالِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر قرناء سینگ والی بکری نے ملجاء موٹی بکری بغیر سینگ والی بکری نے ملجاء موٹی بکری بغیر سینگ والی بکری کوسینگ مارا تھا تو یو خے ڈیللملہ جاء مین الْقرناء میدان محشر میں اس بکری کوسینگ دیئے جا کیں گے اور وہ سینگ والی بکری سے بدلہ لے گی ۔ بیروایت مسلم کی ہے ۔ حیوانات مکلف نہیں ہوتے انسان اور جنات مکلف ہوتے ہیں پھر

حیوانات میں بدیے کاسلسلہ کیوں ہوگا؟ بیصرف انسانوں اور جنوں کو ہتلانے کے لیے کہ غیر مکلّف میں انصاف ہور ہاہے تم کس طرح نیج سکتے ہو؟

توفر ماياس دن كوئى ظلم نهيس موكا إنَّ الله مَسرينع الْحِسَابِ بِشك الله تعالى جلدی حساب لینے والا ہے۔ آئکس بند ہونے کی در ہے حساب شروع ہو جائے گا وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمُ الْازِفَةِ- آذف كامعنى عقريب آن والى كمرى - اورآب ورائي ان کوقریب آنے والی گھڑی کے دن سے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا نام قیامت بھی ہے الحاقہ بھی ،الواقعہ بھی ،القارعہ بھی ،الساعہ بھی ہے۔جومر گیااس کی قیامت قائم ہو مَنى - إذِانْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِي جَس وقت ول بنسلى كى بِرَى تك بِينِي جا كيس ك\_ حَنَاجِرْ حَنْجِرَةٌ كَ جَمْعَ إِسْلَى كَامِرًى خَطِيبِينَ وم كَفْنِهِ والعَهول كـاتن عَمَّلِين ہوں گے کہ سانس لینامشکل ہوگا متالِلظّلیمیْنَ مِنْ حَمِیْیہِ نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست ۔ آج دنیا میں تو خالموں کے بڑے ساتھی ہیں وہاں ظالموں کا کوئی مخلص سأتقى نبيس موگا وَلا شَفِينِع يُطَاعَ اورنه ايساسفارشى موگا كه جس كى سفارش مانى جائے ۔ حق حق اور باطل باطل ہو جائے گا ، دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی ہو جائے گا يعُلَمُ خَابِنَةَ الْأَعْيَن جانتا ہے آنکھول کی نیانت کو۔ بعضاوگ آنکھول کے ساتھ بھی ا چھے برے اشارے کرتے ہیں جن کووہ سجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کوبھی جانتا ہے کہ کس نے تمس کوآئکه ماری اوراشاره کیا تھا وَ مَاتَهٔ خِنِی الصَّدُورُ ، اوراس چیز کوبھی جانتا ہے جس کو سینے چھیاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف محبت کے جذبات اور نفرت کے بدبات،ربسب جانتا ہوہ عَلِيمٌ ،بنَاتِ الصُّدُود ہاس سے كونى چرِخْفى م وَاللَّهُ يَقْضِ بِإِلْ حَقَّ اورالله تعالى بى فيصله كرتا ہے ق كا اس كى صفات ميں حق

بھی ہے بالکل حق کا فیصلہ ہوگا ایک رتی برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگ والّذیر س يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اوروه لوگ جويكارت بين الله تعالى سے نيچے نيچے -جن كومشرك لوگ الكارتے ہيں جيے لات ،منات ،عولى و جن كويد الكارتے ہيں اللہ تعالى سے نيچے ينجے لَا يَقْضُونَ بِشَوْعٌ وَهُبِينَ فِي لَهُ كُلِي خِيرِ كَا - ان كِ اختيار مِين نه آج كُونَي فِيلَهُ ہےنہ آسندہ ہوگا۔ جو کرتا ہے رب تعالی کرتا ہے باقی سب لوگوں کے وہم ہیں۔اس دن رب تعالی فرمائیں گےاومشرکو! اڈھوا شُر کّاءَ کم [اعراف: ۱۹۵]'' پکاروتم اپنے شريكوں كو\_' تاكة ج وہمہيں عذاب سے بياليس سے بيلكہيں گے بَلْ لَهُ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبُلُ شَيْنًا[مومن: ١٥] " بلكهم نبيل يكارت تصال يبليكس ش كو\_ " كِركبيل كَ ضَلُّو اعَنَّا [ اعراف: ٣٥] كِركبيل كَ غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّ قَوْمًا صَالِّينَ [مومنون: ١٠١] " بهم يرعالب آكن بهاري بديختي اور ته بهم ممراه لوك "'تو بحرآج سز الجكتو الله تعالى ك سواتو كوئى فيصلن بيس كرسكتا إنَّ اللهَ هُوَ انسَّمِينَ عَ الْبَصِيرُ لِي شَكِ الله بي سننے والا دي سيخے والا ہے۔

杂杂杂杂

## اَوُلَمْ يَسِيْرُوْا رِفِي

الأرض فينظروا كيف كان عاقية الزين كانوامن قبلهم كَأَنُوا هُمْ اَشَكَ مِنْهُ مُوقَةً وَاتَارًا فِي الْرَضِ فَأَخَلَ مُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْمِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ فَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتُ تَأْتِيْهِ مِرْرُسُلُهُ مِرْبِالْبِيَتِنْتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ انَّهُ قُويٌ شَدِينُ الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَالُ آرْسَلْنَا مُولِي بِإِيْتِنَا وَسُلْطِي مُبِينًا ﴾ الى فِرْعَوْنَ وَهَامِنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْ الْعِثْرَكُنَّ اكْ ﴿ فَلَمَّا لَوْ الْعِثْرَكُنَّ اكْ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ يِالْعُقِ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْ آلْنَاءِ الَّذِيْنَ الْمُوْا معَهُ وَاسْتَخْيُوانِمَاءَهُمْ وَمَاكِينُ الْكَفِينِ إِلَّا فِي ضَلْلَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِي آفْتُلْ مُوْسِي وَلَيْنُ عُرْبَا إِنَّ آخَاتُ اَنْ يُبَدِلَ دِيْنَكُمْ آوْاَنْ يُنْظِهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُوْسَى إِنَّى عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَّكِّبْرِ لَا يُؤْمِنُ بيوم الحساب في ع

اَوَلَمْ يَسِيرُوا كَياوه هِلَ بِهِ مِنْ مِن فِي الْأَرْضِ رَمِّن مِن الْوَيْنَ وَلَمْ يَسِيرُوا كَياوه هِلَ بَهِ كَيْفَكَانَ كَدَيَّاتُهَا عَاقِبَةُ انجام الَّذِيْنَ فَيَنْظُرُوا يَسِ وَيُصِحْ كَيْفَكَانَ كَيَاتُهَا عَاقِبَةُ انجام الَّذِيْنَ النَّوُول كَا كَانُواهِمُ أَشَدِيمُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ الْعُلِي عَلَيْهُ الْعُلِي الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِي الْعُلِي الْ

يِذُنُوْبِهِمْ ان كِكُنامول كِبرلِين وَمَاكَانَ لَهُمْ اورنبيل تقاان ك لي مِن الله الله تعالى كرفت م مِن قَاقِ كوئى بيان والا ذٰلِكَ يَاسَ لِيهِ مِ النَّهُمُ الْحُرْفُ مِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ آئے تھے رُسُلَهُمْ ان كے رسول بِالْبَيِّنْتِ واضح دلائل لے كر فَكَفَرُوا يُس انهول في انكاركيا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يُس بكر اان كوالله تعالى نے اِنَّهٔ قُوی بِ شک وه قوت والا ب شدید دانعقاب سخت سزا دية والا م وَلَقَدُارُسَلْنَامُوسى اورالبت تحقيق بهيجام في موى منه كو بِالْتِنَا ابْنُ نَثَانِيول كِمَاتُه وَسُلْطِن مُّبِينِ اور كُلَّى سندكِ سأته إلى فِرْعَوْبَ وَهَامُوبَ فَرْعُون اور بإمان كَى طرف وَقَارُونَ اور قارون كى طرف فَقَالُوا لِي كَمَا الْهُول فِي سَجِّ كُذَابٌ بِيجَادُوكُر مِ اور براجهونا ے فَنَشَاجَاءَهُمْ بِالْحَقِّ لِي جبوه آئان كے ياس حق لے كر من عِنْدِنَا مَارى طرف ع قَالُوا كَهَ لِكُ اقْتُلُوا قُلْ كردو أَبْنَاءَ الَّذِيْرِ المَنْوَامَعَةُ ال كي بيول كوجوايمان لائے بي ال كے ساتھ و اسْتَحْمُوانِسَآءَهُمْ اورزنده جِهورُ دوان كي عورتول كو وَمَاكِيْدُ الْكَفِرِيْنَ اوربيس محى تدبير كافرول كى إلافي ضلل محرضار عيس وقال في عَوْنَ اوركها فرعون نے ذَرُونِ جَمِور دو مجھے اَفْتُل مُؤسى الله الله كروں 

بِشُك مِين خوف كرتا مول اَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ يَهُ كُوه بدل دے گاتمهارے دين كو اَوْاَنُ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ يايہ كه ظام كرے ذمين ميں فساد وقال مُوسَى اوركها موكى مائيے نے اِنْي عُدْتُ بِعْمَل ميں پناه ليتا موں وقال مُوسَى اوركها موكى مائيے نے اِنْي عُدْتُ بِعْمَل مِيں پناه ليتا موں يورَبِّن اين اين اين اين اين اين اور تمهارے دب كى قرن يُلِّي مُتَكِيِّد مِر تَكْمِر كرنے والے سے لَا يُؤْمِنُ جونيں ايمان لاتا بِيَوْمِ الْحِمَادِ حداب كے دن بر۔

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ متالِلظٰلِمِین مِن حَمِیْهِوَ لَا شَفِیْع یُطَاعُ قَیامت والے دن بیس ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ ایباسفارشی جس کی بات مانی جائے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھڑ اسکے۔ آخرت تو در کنار جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے دنیا میں کوئی نہیں بچا سکتا۔

## گرفت خدادندی :

رب تعالی فرماتے ہیں اَوَلَدُ يَسِيْرُوْافِ الْاَرْضِ كيابِ لوگ زيمن مِن عِلَيْ الْاَرْضِ كيابِ لوگ زيمن مِن عِلَيْ عِلَى عَالْفِي الْاَرْضِ كَانَعَافِبَ الْفِيْنَ كَانُوْامِنُ وَبَلِيهِ مُ عَلَيْهِ عَلَى عَافِي الْاَرْفِي كَانُوْامِنُ وَبَلِيهِ مَعَ حَرِّ آن كريم نے اس بات كى بھى دعوت كيما انجام ہواان لوگوں كا جوان سے پہلے سے قرآن كريم نے اس بات كى بھى دعوت دى جي كرد مِن مِن سيروسيا حت كرو، رب تعالى كى قدرت كى نشانياں ديھو، زيمن ديھو، ديھو، مرسز اور خشك ميدان ديھو، الله تعالى كى وحدانيت كے دلائل و يھو دريا چشے ديھو، مرسز اور خشك ميدان ديھو، الله تعالى كى وحدانيت كے دلائل و يھو نون من جل پركرد يھو پہلى نافر مان قوموں كاكيا انجام ہوا؟ ان ہے عبرت حاصل كرو۔ ان كے متعلق سنو! كانؤاله مُداشَدٌ مِنْهُمُ وَقَوْقَ وولوگ ان

ے زیادہ بخت تھے قوت میں قائی آؤنی الآزی اور نشانیوں میں زمین میں نشانات قائم کرنے میں ۔ ان لوگوں کا دور سائنسی اور شیخی نہیں تھالیکن آ ثار قدیمہ کود کیے کر جیرت دعگ رہ ہو جاتی ہے۔ اہرام مصرکود کیے کر انسان جیر ابھی رہ جاتا ہے اسٹے بڑے بڑے تلعے ہیں ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر الیمی نشانیاں ہیں کہ ان کود کیے کر انسان جیر ان ہوتا ہے ۔ تو وہ لوگ بدنی قوت میں ، اولا دکی کٹرت میں ، مالی لحاظ سے آ ثار قدیمہ قائم کرنے میں ان سے زیادہ طاقت در تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَا خَدَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُو بِهِدُ لِی پکڑ اان کو اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے گنا ہوں کے بدلے میں ۔ کوئی شے ان کو خدا کی پکڑ سے نہ بچا کی ۔ ان کے آثار موجود ہیں مگروہ خود دہاں نہیں ہیں ۔

# قوم صالح مَالَظِيم كَاذْكر:

حضرت صالح علیہ کی قوم کے جرکے علاقے میں آج بھی چانوں میں بنہ ہوئے مکانات موجود ہیں اور وہ بھی ایسے کہ ایک ایک چٹان میں ۔ یہ کمرہ ہال ہے، یہ مہمان خانہ ہے، یہ باور جی خانہ ہے، یہ باتھ روم ہے، یہ رقص وسرود کے لیے ہے مگروہاں آج بسے والاکوئی نہیں ہے یہ اس لیے بناتے سے کہ زلزلوں ہے محفوظ رہیں گے۔لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ اللہ تعالی زلز لے کے ذریعے ہی جاہ کرے وہ قادر مطلق ہے۔ان کو تباہ کرنے کے لیہ اللہ تعالی نے جرائیل علیہ کو تکم دیا۔انہوں سے ایک چیخ اری اس کے دائزلہ بھی طاری ہوا اگر چہ اس ہے مکان نہیں گرے مگر وہ جہاں جہاں تھان کے کہ اللہ علیہ بھی شخص نہ بچا۔ تو فر مایا ہم نے بکڑا ان کو گنا ہوں کے بدلے میں وَ مَاکَانَ لَهُمْ فِنَ اللّٰهِ مِنْ قَاقِ۔ وَقَلَی یَقِیْ کے معنی ہیں بچانا۔اس سے مُنتقی کالفظ ہے جو گنا ہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھاان کے لیے اللہ تعالی کی گر ذت سے جو گنا ہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھاان کے لیے اللہ تعالی کی گر ذت سے جو گنا ہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھاان کے لیے اللہ تعالی کی گر ذت سے جو گنا ہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھاان کے لیے اللہ تعالی کی گر دت سے جو گنا ہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھاان کے لیے اللہ تعالی کی گر دت سے جو گنا ہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھاان کے لیے اللہ تعالی کی گر دت سے جو گنا ہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھاان کے لیے اللہ تعالی کی گر دت سے جو گنا ہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھاان کے لیے اللہ تعالی کی گر دت

کوئی بچانے والا -ظالموں کورب تعالی کی گرفت سے نددنیا میں کوئی بچاسکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ بیعذاب ان پر کیوں آبا؟ رب تعالیٰ نے ان کو کیوں پکڑا؟ ذلاک سے رب نے اس کیے پڑاکہ باکھ خرگانٹ تانیف رسکھ نے بائیٹ بیٹ کان کے یاس آئے سے ان کے رسول واضح دلائل اور معجزات لے کر۔ الله تعالی نے ہر نبی کو معجزات عطافرمائے تاکہ قوم کو پتا ہلے کہ بیام آدمیوں جیسانہیں ہے بدرب تعالیٰ کا پنجبر ہے فی فی فی ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نے نہیں مانا۔ تو پھر فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ لِيسَ بَكِرُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى إِلَّهُ اللَّهِ عَلَيْكِ كَيْ وَمُ واللَّه عَالَ الله عَلَيْكِ مِن اللَّهِ عَلَيْكِ مَا يَالِيهِ عَلَيْكِ مِن اللَّهِ عَلَيْكِ مِن اللَّهِ عَلَيْكِ مِن اللَّهِ عَلَيْكِ مِن اللَّهِ عَلَيْكِ مِن اللَّهُ عَلَيْكِ مِن اللَّهِ عَلَيْكِ مِن اللَّهِ عَلَيْكِ مِن اللَّهُ عَلَيْكِ مِن اللَّهُ عَلَيْكِ مِن اللَّهُ عَلَيْكِ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَل حضرت صالح ملائلے نے ان کو بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں سمجھایا۔ بد بخت قوم نہ بھی اور کہا کہ ہمیں کوئی کرشمہ دکھاؤ۔ سی نے کوئی فرمائش کی ہسی نے کوئی فر مائش کی ۔ ذہن مختلف ہوتے ہیں بعض نے کہا کہ جس چٹان پر ہم ہاتھ رکھیں ہمارے سامنے اس سے اونمنی نکلے ہم مان جائیں گے۔ان کا ذہن پیتھا کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھاناہے گی۔حضرت صالح ﷺ نے فر مایا کہ بیمیرے قبضہ قدرت میں تونہیں ہے مگر میرارب قادر مطلق ہے اگر وہ میری تائید اور تصدیق کے لیے ایبا کر دے تو تم مان لو گے۔ کہنے لگے ہاں مانیں گے۔مب اکٹھے ہوکرچل پڑے۔ ڈھنڈورا پیٹاراستوں میں كه آج چٹان ہے اونٹنی تكلنى ہے۔ مرد ، عورتیں ، بوڑھے ، بچے ، جوان سب ا کھے ہو گئے۔ انہوں نے خودایک چٹان کا تخاب کر کے اس پر ہاتھ رکھا کہ اس سے اونٹنی نکلے۔اللہ تعالی كى قدرت كالمهد يثان يهي اس ميس اونمنى تكلى فرمايا المديدة سَاقَةُ اللهِ لَكُمُ اليّة [الاعراف: ٢١] " بياونتن إلله كي تمهار يليناني بين من في الله كالمعول ك ساتھ دیکھی لیکن ان بدبختوں میں ہے کوئی ایک بھی ایمان نہلایا۔ جب نوبت اس حد تک

پہنے جائے تو پھررب کیوں نہ پکڑے۔ تو فر مایا بیعذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے اٹکارکیا تواللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اِنَّ مُقوعی شَدِین دُالْجِقَابِ بِحِثْک وہ قوی بھی ہے اور سخت سزادینے والا ہے۔ طالموں کو نہ دنیا میں کوئی بچاسکتا ہے اور نہ آخرت میں۔

### موى علايله كاقصه:

آ کے اللہ تعالیٰ نے موی مالیے کا واقعہ ذراتفصیل سے بیان فر مایا ہے کہ بیرواقعہ آ تخضرت مَنْ الله كے حالات سے ملتا جلتا ہے اور مشركيين مكہ حضرت موى ماليا اور بارون مَالِيام كَا واقعہ يہوديوں سے سنتے رہتے تھے۔آنخضرت مَالَيْكَ جب تشريف لائے ہيں اس ونت سرز مین عرب میں مذہبی لحاظ ہے یائج فرقے تھے۔ایک مشرکوں کا تھا جوا ہے آپ کوابرا ہیمی اورموحد کہلاتے تھے۔وہ اینے آپ کومشرک نہیں کہتے تھے۔مردم شاری کے لحاظ ہے اکثریت ان کی تھی۔ دوسرافرقہ یہود کا تھا۔ بیموٹی ملاہے کو ماننے کے دعوے دار اورتورات پرایمان رکھنے کے دعوے دار تھے۔ خیبر کا ساراعلاقہ ان کے پاس تھااور مدینہ طیبه میں بھی ان کی کافی تعدا دا وراثر ورسوخ تھا۔ وادی القری ہجبل اور دیگر مقامات میں بھی بیآ بادیتھے۔ بیریز ھے لکھےلوگ تھےاپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے۔عرب کے لوگ موکیٰ عاہدے اور ہارون عاہدے کے واقعات بکثر ت ان سے سنتے رہتے تھے۔ تیسرا فرقہ عیسا ئیوں کا تھا۔ ان کا علاقہ نجران کا تھااس میں سو فیصد آبادی ان کی تھی ۔ اس کے علاوه اورعلاقوں میں بھی اِ گا دُ گاریتے تھے۔ چوتھافر قبہ صائبین کا تھا۔ بیرب تعالیٰ اوراس کے پیغمبروں کے بھی قائل تھے اور آسانی کتابوں کو بھی مانتے تھے۔ داؤر مالئے کو نی مانتے تھے اور زبور کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔جس طرح آج کل کئی جاہل قتم کےلوگ اپنے آپ کومسلمان کہلاتے ہوئے بھی

قبروں کی پوجا کرتے ہیں ، پیروں کی پوجا کے علاوہ اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ پانچواں فرقہ مجوسیوں کا تھا آتش پرست۔ یہ برائے نام تھے۔جیسے پاکستان کراچی میں بھی ان کی برائے نام آبادی ہے۔

آج ہے دوسال پہلے کی بات ہے (یعنی ۱۹۹۱ء کی ) مردم شاری کے لحاظ ہے بتلایا گیا تھا کہ کرا جی میں آتش پرستوں کی تعداد ایک ہزار ہے بھی کم ہے۔ان کی آباد کی اور آتش کدہ ہے دیں منٹ میں گاڑی ان کے علاقے کو کراس نہیں کر سکتی۔ میں کرا جی گیا تو مجھے ساتھیوں نے ان کی عمارتیں اور عبادت گاہ دکھائی اور بتایا کہ استے دنوں کے بعد کھو لتے ہیں۔

چونکہ یہود کے حالات کومٹرک جانے تھے اور موئی مالیے اور ہارون مالیے کا واقعہ بھی ان سے سنتے رہتے تھے تو اللہ تعالی نے اس واقعے کے ذریعے ان کو مجھایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْاَ ذُسَلْنَا مُوسی بِالْیِیَا اور البحث تھیں بھیجا ہم نے موئی مالیے کو اپنی نشانیاں دے کر دایک نشانی تھی عصامبارک کرزمین پر والتے تھے تو سانپ بن جا تا تھا اثر دھا بن جا تا تھا اثر دھا بن جا تا تھا دوسرا مجز ویہ تھا کہ ہاتھ کر بیان میں ڈال کر نکالے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکا تھا۔ اس کے سواسات نشانیاں اور تھیں و سُدلطن مُنیمین اور کھلی سند کے ساتھ ۔ اس سے مرادع صامبارک ہے ۔ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا فرعون ، ہا مان ، قارون وغیرہ سب ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے پبلک کا کوئی حساب نہیں تھا بہتر ہزار جادوگر تھے۔ جس وقت انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں بھینیکیں تو ایک لاکھ چوالیس جادوگر سے ۔ جس وقت انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں بھینیکیں تو ایک لاکھ جوالیس ہزار سانپ میدان میں نکل آئے ہو ۃ فرعون کے نعرے کئے شروع ہوگئے ۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے والے شروع ہوگئے ۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے والے شروع ہوگئے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے والے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے والے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے والے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے والے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے والے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے والیے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے والے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے دور الے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے دور کے دور کے دور کے دور کو کو کو کور کی کے دور کی کھنے کی کور کے کور کی کور کے کور کی کور کے کور کی کی کی کی کھنے کی کھنے کی کھنے کور کی کی کھنے کی کھنے کی کھنے کر کے کور کی کھنے کی کور کے کور کے کور کی کی کھنے کی کھنے کور کے کی کھنے کی کھنے کر کے کور کی کھنے کے کور کے کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے

تعالی نے موی عالیہ کو کھم دیا کہ اپنی اکھی پھینکو اکھی اڑوھا بن گی اور ان کے ایک لاکھ چوالیس برارسانپول کو اس طرح ایک ایک کرے نگل گیا جیسے مرغ دانے جگتے ہیں۔ موی عالیہ نے جب اڑوھا پر ہاتھ رکھا تو وہ لاکھی بن گئ فرعون پھر بھی ایمان نہیں لایا اور جادوگر جو مقالی ہے جہ ما ایمان نہیں لایا اور جادوگر جو مقالی ہے جہ مقالیہ میں مقص بحدے میں گر کر کہنے لگے امّنا بر بّ ہارون و مُوسی [طن اور کہنے لگا امکنا ہو بی ایمان لائے ہیں موی مالیہ اور ہارون مشید کے دب پر۔ 'فرعون بھر گیا اور کہنے لگا امکنا ہم ایمان لائے ہیں موی مالیہ اور ہارون مشید کے دب پر۔ 'فرعون بھر گیا اور کہنے لگا امکنا ہم المکنا ہوائی ہوئی ایمان لائے ہوائی پہلے اس سے کہ میں تہمیں امکنا ور امازت کے بغیر ایمان لائے ہو میں تمہیں سولی پر لٹکا وُں گا اور امازت دوں۔' میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو میں تمہیں سولی پر لٹکا وُں گا اور تمہارے ہوئی پر لٹکا اور کہنا تھا اب میری ہاتی سارے اپنا ایک منٹ کے موی مالیہ کے صحابی متھ باقی سارے اپنا اپنا اس خوف ذوہ ہو کر ہا تھا اب میرا نمبر ہے اب میری باری ہوئی۔ خوف ذوہ ہو کر ہا تھا اب میرا نمبر ہے اب میری باری ہوئی۔

توفر ایا وَلَقَذَا رُسَلُنَا مُوسَى بِالْیِتَاوَسُلُطْنِ فَیْبِیْنِ اورالبِتَ فَیْلَ بِیجا ہِم فَی مُولِی مُلُولِی مُلُولِی فَی مُولِی مُلُولِی مُلُولِی فَی اللّٰ فِرْعَوْن کَا مُولِی مُلُلُ مُلَا ہِمُولِی مُلُلُ مُلِی مُلُولِی مُلُلُ اور جار تھا۔ چھے آج کل کے ہمارے حکمران ہیں وَ هَالْی اور ہامان کی طرف بھیجا۔ یہ فرعون کا وزیراعظم تھا وَقَارُون اور قارون کی طرف بھیجا۔ اس کے متعلق تم میں چکے ہوکہ یہ موک مالی کا چھازاد بھائی تھا۔ زبانی طور پرکلمہ پڑھتا تھا مگرا ندرونی طور پرکلمہ ہے۔ کا ذب کا معنی ہوتا ہے جھوٹا اور کذا ب مبالغے کا صیغہ ہے بہت بڑا جھوٹا۔ فرعون ،

ہان، قارون سب نے کہا یہ جاوو گراور بڑا جھوٹا ہے معاذ اللہ تعالی۔ فَلَمَّا بِحَاءَهُمْ مُهِ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا لِي جب وه آئِ ان كے ياس حق لے كر ہمارى طرف سے قَالَوا كَهُ لِكُ اقْتُلُو البُّا ءَالَّذِيْنِ المُّنُو المَّعُدُ فَلَّ كردوان كي بيول كوجوايمان لائے ہیں موسیٰ مالیا ہے ہیں۔ ایک تو بچوں کواس وقت قبل کیا جب نجومیوں نے فرعون کو کہا تھا ا اِن سالوں میں بن اسرائیل کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکوم سے کے زوال کا باعث ہے گا۔شاہ عبدالعزیز صاحب میں فرماتے ہیں کہ بارہ ہزار بے قبل کیے اور زیر ہزار حمل گرائے گئے۔ مگر رب رب ہے۔ اس نے موی مالیے کوفرعون کے گھریال کر دکھایا۔توبیدوبارہ آل کی دھمکی دی کہان کے بیوں قال کرو واستَخیوًانِسَاءَ عَمَدُ اور ان کی عورتوں کوزندہ چھوڑ دو کیونکہ عورتیں لانہیں سکتیں۔رب تعالی فرماتے ہیں وَسَا كَيْدُالْكُفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلْلِ اورنبيس همى تدبير كافرول كي مَرخسار عبي وه ال كوختم کرنا جا ہتا تھا اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بحرقلزم میں ڈبودیا تفصیل آئندہ رکوعوں میں آرہی ب وقَالَ فِرْعَوْنُ اوركَهَا فُرُونَ فَ ذَرُونِيْ أَقْتُلُ مُوسَى مِحْصَ جُعُورُ دومِينُ مُلْ كرول موى عالياء كوريس في اس كول كرنائ مجمع ندروكنا وليدع ربيد اورجاب كدده اين ربكويكارے و يكها مون اس كارب كياكرتا بي إني أخاف بيشك مين خوف كرتا مول أن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ يه كرموى مَالَظِهُ بدل وعظم ارادين أوأن يُّظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ يابِيكِهُ ظَامِركر عزمين مِن فسادر زمين مِن فسادن يُصلِلا

دوقومی نظریے:

ہر ملک میں دونظر بے کے لوگ ہوتے ہیں مذہبی اور سیاس ۔ پہلا جملہ مذہبی لوگوں

کے لیے بولا کہ میں غلط نہیں کر دہا تہارے ندہب کے تحفظ کے لیے کر دہا ہوں تا کہ وہ تہارادین نہ بدل دے۔ اور دوسراجملہ سیائی لوگوں کے لیے بولا۔ سیائی لوگوں کا ندہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ملکی امن وا مان کے قائل ہوتے ہیں کہ ملک میں امن ہو ہماری تجارت چلتی رہے ہمارا کا روبار مھپ نہ ہو۔ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ میں موئی مالیے کوئل کرنا چا ہتا ہوں کہ بیز مین میں فساد نہ برپا کرے ملک میں امن قائم رہے وَقَالَ مُونِّی اور فرمایا موئی مالیے نے این عُذَت بِرَبِی وَرَبِی اُلَی عُذَت بِرَبِی وَرَبِی مالی میں بیاہ لیتا ہوں اپ رب کی مدد کے ساتھ اور تہارے رب کی مدد کے ساتھ ور تہارے رب کی مدد کے ساتھ اور تہارے رب کی مدد کے ساتھ ور تہار سے ایک مالی ساتھ اور تہار سے اور نہیں ایمان لا تا حساب والے دن پر۔ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہم ایپ ہم جوہیں ایمان لا تا حساب والے دن پر۔ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہم ایپ ہم جوہیں ایکان لا تا حساب والے من پر ۔ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہم ایپ ہم جوہیں ایکان لا تا حساب والے موں یہ بیاہ قیامی واقع آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ورب یا تی واقع آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ورب یا تی واقع آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی قالی ہیں واقع آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ورب یا تی واقع آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ورب یا تی واقع آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ورب یا تی واقع آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ورب یا تھی واقع آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ورب یا تھی واقع آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ورب یا تھی واقع آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ورب یا تھی واقع آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ورب یا تھی واقع آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ورب یا تھی واقع آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ورب یا تھی ورب یا تعالی ورب یا تھی ورب یا تھ

\*\*\*

# وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ فَيِنْ إلى فِرْعَوْنَ يَكُنُّمُ

اِنْهَانَهُ آتَقَتْكُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ وَقَلْ جَأَءَكُمْ بِالْبِيَنْتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِيًا فَعَلَيْهِ كَانِيهُ وَإِنْ يَكُ كَاذِيًا فَعَلَيْهِ كَانِيهُ وَإِنْ تك صادقًا يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمُ إِنَّ اللهَ لَا يَعْنِكُ مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُنَّابُ ﴿ يَقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِنْ فِي الْأَرْضُ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ يَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا وَالْ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّاما أَرْي وَمَا آهْدِيكُمْ إِلَّاسِيبُ لَ الرَشَادِه وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُومِ لِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْكَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دُأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُّودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعِمَادِ وَيْقَوْمِ إِنْ آخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُنْ بِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿

وَقَالَ رَجُلُ اوركَها الكِ مِرد نِ مُّؤُمِرِ جَومُومَن هَا مِن اللهِ فِي وَمُومَن هَا مِن اللهِ فِي اللهُ الكِ فَرعُون كَ فَانُدَان مِن سَ يَحْتُمُ الْمِنَانَةَ جَصِاتا هَا اللهِ فِي فَرعُون كَ فَانُدَان مِن سَ يَحْتُمُ الْمِنَانَةَ جَصِاتا هَا اللهِ اللهُ وَقَدُ جَاءَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ مِرارب صرف الله عِن وَقَدُ جَاءَكُمُ اللهِ عِن وَقِدَ جَاءَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُلْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِقِهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

كذب ليساس بربرك المجموث اسكا وَإِنْ يَلْكُ صَادِقًا اوراكر بوه سي يُصِيْحُهُ تُومِنِي يَعْضَ الَّذِي لِعَصْ وه چيز يَعِدُكُمُ جس سے وہ تہیں ڈراتا ہے اِنّ الله بے شک اللہ تعالی کا یَفدِی ہدایت ہیں دینا مَنْ هُوَمُسْرِفْ كَذَّابُ اس كوچوجدے كررنے والا اورجھوٹا ہو یٰقَوْم اےمیری قوم لکھ الْمُلْك الْيَوْمَ تمہارے لیے ہملک آج كرن ظهرين في الأرض عالب موزمين من فَمَنْ يَنْصُرُنَا لِيل كون جارى مدوكر عكا مِنْ بَأْسِ اللهِ الله تعالى كى كرفت سے إِنْ جَآءَنَا الروه آئى مارے ياس قَالَ فِرْعَوْنَ كَمافر عون نے مَا آرِيْكُمْ مِن تهمین نبیں وکھاتا إلّا مَا آری مگروہ جومیں رائے رکھتا ہوں وَمَا اَهْدِيْكُهُ اور مِينَ بِين را بنمائي كرتاتمهاري إلاسبيل الرَّشَادِ مُحربها لَي كرائة كى وَقَالَ الَّذِي اوركها الشخص في امر جوايمان لا جِكاتُها يْقَوْمِ الْمِيرِي قُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ بِإِنَّكُ مِينْ خُوف كُرْتَا هُول مَّم پ مِنْلَ يَوْمِ الْأَخْرَابِ اللَّى جماعتوں كون كى طرح مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوج قوم نوح كى عادت كى طرح قَ عَادِقَ ثَمُودَ اور عاد اور شمود قوم وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ اوروه لوگ جوان كے بعد آئے وَمَااللَّهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْحِبَادِ اورالله تعالى بيس اراده كرتااين بندول كے ليظلم كا وَيْقَوْمِ اور ا ميرى قوم إني آخاف عَلَيْكُمْ بِشَكَ مِين خوف كرتا هو لَمْ ير يَوْمَ

التَّنَادِ فِيْ وَ لِكَارَكَ وَنَ سَ يَوْمَ تُولُونَ جَسَ وَنَ مَ مِا كُوكَ مَدُيدِ مِنَ لَيْتُ وَلَيْ فَيَ اللهِ فَمِنَ اللهِ فَهِينَ مِوكَاتَمَهارَك لِي مُدُيدٍ مِنَ لَيْتُ وَلَا وَمَنْ يُضَلِل اللهُ ا

### مظلوم کی مدد کرنا:

کل کے سبق میں تم نے یہ بات پڑھی کہ فرعون نے یہ بات کبی کہ مجھے
چھوڑ دومیں موی علیے کوئل کرنا چاہتا ہوں یہ اپنے رب کو بلائے۔ یہ بات اس نے اپنے
در بار میں کا بینہ اور عملے کے سامنے کی ۔ اس کی کا بینہ میں اس کا پچاز او بھائی تھا جو تیل ،
در بار میں کا بینہ اور عملے کے سامنے کی ۔ اس کی کا بینہ میں اس کا پچاز او بھائی تھا جو تیل ،
در حلوے والی کے ساتھ ۔ یہ موئی علیہ پر ایمان لا چکا تھا اس نے سوچا کہ فرعون تباہی
کے راستے پرچل پڑا ہے جو پچھ یہ کہ رہا ہے بیاس کے لیے اچھا نہیں ہے اس کو سمجھانا
چاہیے کہ اپنے لیے بر باوی کا راستہ اختیار نہ کرآخر میرا پچاز او بھائی ہے اس کے ساتھ جمدروی کرنی چاہیے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کر دونا الم ہے یا مظلوم ہے ۔ سب صحابہ کرام مؤللۃ نے کہا حضرت مظلوم کی مدد کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے خال می مدد یہ ہے کہ اس کوظلم سے دوکو اس کا ہاتھ پکڑ واس کوظلم نہ کرنے دو یہ اس کی مدد ہے۔ و نیو گئر سات نے جائے گا آخر سے کی سز اسے نے جائے گا۔ اور اگر کوئی خطر مظلوم کی مدذ بیس کرتا تو گئمگار ہوگا۔

الترغیب والتر بیب میں حضرت عبد الله بن مسعود رائد سے روایت ہے کہ

آخضرت مَالِيَّ قَرِستان مِين سے گزررہ تھے کہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ مَالِیْ کارگ فِی موگیا۔ پوچھا حضرت خیر ہے کیا بات ہے؟ فر مایا اس شخص کوقبر میں عذاب ہور ہا ہے اور عذاب اس وجہ سے ہور ہا ہے کہ بیمظلوم کے پاس سے گزرا تھا اس نے اس کو مدور کے لیے بلایا تھا اس نے پروانہیں کی تھی۔مظلوم کی مددنہ کرنے کی وجہ سے مزاہور ہی ہے۔

اوراس مردمومن نے یہ بھی سوچا کہ موی مالیت اللہ تعالی کے سچے پینمبر ہیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ اگر میں مدد نہیں کرتا تو مجھ سے بوچھ بھی ہوگی ۔ تو اس نے کا بیند کے اجلاس میں فرعون کی پرزور تر دید کی اور موئ مالیت کی حمایت میں جتنا زور لگا سکتا تھا اس نے لگایا۔ اس کا ذکر ہے۔

# مردِمومن کی تقریر:

وَقَالَ دَجُنَّ مُوْفِنَ اور كَهَا الْكُخْصُ مُونَ فِي الْمِوْفُونَ فَرَعُونَ فَرَعُونَ الْمُولِيَّ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيةِ الْمِيانِ كُوراس كَالْمِيانِ الْجَى تَكُولُول بِرواضَى نهيں تھا۔ وہ بولا اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولُ رَبِّى الله كالمُعَانِ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

کانیا اوراگربالفرض وہ جھوٹا ہے فعکنی کی نبید تواس کے جھوٹ کا وہال اس پر سے گالیکن وَ إِنْ یَکْ صَادِقًا اور اگر ہوہ جھا اور یقینا سچاہے یی سے بخد بغض اللّذی یعد گف تو ہے گئے ہیں جم وہ چیز جس سے وہ تہ ہیں ڈراتا ہے۔ عذاب کا بعض صحتہ ہیں ہیں ہیں گئے الله اللّذی کی میں میں کا فظ اس لیے فر مایا کہ پوری سزاتو قیامت کو ہوگی ۔ لہذائل کا ارادہ نہ کر و یہ غلط ہے اور یا در کھو! اِنَّ اللّهَ لَا یَهُدِی مَنْ هُو مُسْرِقُ کَدُّابُ بِ بِسُک الله تعالی ہوں کے میں کرتا اس کو جو حد سے گزر نے والا اور جھوٹا ہے۔ بقول تعمالی ہدایت نہیں ویتا کا میاب نہیں کرتا اس کو جو حد سے گزر نے والا اور جھوٹا ہے۔ بقول تمہارے اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالی اس کوخود سنجال لے گاتہ ہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسرف کذا ب کو اللہ تعالی کا میابی نصیب نہیں کرتا۔

## قادياني دجل:

قادیانی کہتے ہیں لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے کہ مرز ااگر جھوٹا ہوتا تو رب اس کو کیوں چھوڑتا؟ بھٹی! پہلے تو اس نے صراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور جب کھل کرسامنے آیا تو رب تعالی نے اس کو پا خانے کی جگہ میں مارا۔ یہ بات خود ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ ہے نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں دن کیا جاتا ہے۔

# مردِمومن کی مزید گفتگو:

تومردموس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا مدے ہو صف والے اور کذاب کو یفتی و اصل میں یافت وہے تھا 'ی متعلم کی تفیفا حذف کردی گئی ہوا اے میری قوم امردموس نے کہا لگھ السُلْت الْیَوْمَ تمہارے لیے ہے ملک آج کے دن طلیع یہ نے فاکر نیس عالب ہوز میں میں مصر کی زمین پر تمہارا غلبہ ہون ت تمہارے پاس ، کھیت تمہارے پاس ، کمی اختیارات تمہارے پاس ، آج تمہاری شاہی ہو فقت نیٹ کے من اللہ یون ہماری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے فقت نیٹ کی وہ ہمارے پاس ، آج تمہاری شاہی ہوا گئی وہ ہمارے پاس ۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے موس نے یہ تقریری قال فیز عون ما آر آگئ وہ ہمارے پاس ۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے ہمیں کون بچائے گا ۔ کا بینہ میں رجل موس نے یہ تقریری قال فیز عون ما ہوں ، میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر وہی میری رائے نہیں دیتا مگر وہی میری رائے ہیں ہوں ، میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر وہی میری رائے ہوں ، میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر وہی میری رائے ہوں ۔ نہیا ہوں ۔ نہیاں دے یہ نہیاں دے یہ نہیاں دے یہ نہیاں دین نہیل دے یا زمین میں فساد پھیلائے ۔

میں تمہارا دین بچانے کے لیے اور امن وامان قائم کرنے کے لیے اپنی رائے پر قائم ہوں اورا عيرى كالبينه كافراء ومآآهدينكر إلاسبيل الرشاد اورين نبيس راسمائي كرتاتمهارى مرجعلائى كراستى كى موى ملك كوتل كرنے ميں تمهارى بھلائى ہے تاكه تہارا دین بھی محفوظ رہے اور سیاست بھی تمہارے ہاتھ میں رہے۔ ملک میں امن قائم كرناميراحق ہے۔جيباكة ج كل كے فرعونی حكمران دعوے كرتے ہیں \_مگر رجل مومن خاموش بيس ربا فرمايا وقال الّذِي أمن اوركبااس مخص في جوايمان لا جكاتها ومجه سی کے فرعون بڑا ضدی ہے اس کی طبیعت مزاج سے دانف تھا کہا یٰقَوْ عِلِیْ ٓ اَ خَافَ عَلَيْكُ مِنْلَيَوْمِ الْأَحْزَابِ المعمري قوم بِشك مِن تم يرخوف كرتابول استم کے عذاب کا آگلی جماعتوں کے دن کی طرح۔جیسے پہلی قوموں کے ہلاکت کے دن آئے اس طرح کا دن تمہارے اوپر بھی آسکتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ کے پینیبروں کے خلاف كاروائى كرناان كامقابله كرنے كا انجام الجمانيس ب مِثْلَدَاْبِ قَوْع نُوْج قوم نوح كى عادت كى طرح \_نوح ماليه كى توم نے ان كى مخالفت كى تھى وَقَدالُوْا مَدِنُونْ وَلَذَ دَجِدْ [سورة القمر]" اوركهاانهول في بيديوانه إورجمر ك دياء "مجلس ميل آتة تو دھکے مارکر باہر نکال دیتے کہ یاگل ہاس نے ہمارے کان کھالیے ہیں اپنی رئیس جَهُورُ تَا يَلْقَوُم اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إليهِ غَيْرُهُ "اعميرى توم عبادت كروالله تعالیٰ کی اس کے سواتمہاراکوئی الد معبود ہیں ہے۔ " پھرنوح مالیے کی قوم کا کیا حشر ہوا میما خَطِينَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا [سورهنوح]" اليخ كنامول كي وجه عرق كي ك پھرآگ میں داخل کیے گئے۔' قَعَادِ اور قوم عاد ۔ ان کی طرف ہود مالیا مبعوث ہوئے۔انہوں نے بوراز وراگایا مگرقوم نے نہیں مانا۔اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی، یانی کے چشمے ختک ہو گئے ، کویں ختک ہو گئے ، کھیت مارے گئے ، درخت سو کھ گئے ، جانور بھوکے پیاسے مرنے گئے ۔ بچولوگ یہاں سے دوسری جگہ نتقل ہو گئے ۔ بود علیہ نے فر مایا بھو پرایمان لا وُرب تعالیٰ کی تو حید کوتنلیم کرو یُدرس السّماء عَلَیْکُم مِنْدادًا ہود: ۲۵]" اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا آسان کوتہارے اوپر بارش برسانے والا۔"قوم نے کہا کہا کہا گرا گریزے کہنے سے ہمیں پانی ملتا ہے تو پھر ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں کہا کہا گرا تیرے کہنے سے ہمیں پانی ملتا ہے تو پھر ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے ۔ پھرایک دن ایسا ہوا کہ بادل کا ایک کمز انظر آیا فکلم کی دوان کی وادیوں کے آوڈ یہ عَدرِف مُسْتَقْبِلُ اللہ مِن سُل میں جوان کی وادیوں کے اوڈ یہ بیت ہواں کی وادیوں کے سامنے سے آر ہا تھا بڑے خوش ہوئے قب اُل والم سُل میں جوان کی وادیوں کے سامنے سے آر ہا تھا بڑے خوش ہوئے قب اُل والم سُل مِن بربارش برسائے گا۔" وہ جسے بی قریب سامنے سے آر ہا تھا بی کی روایت ہے بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔" وہ جسے بی قریب آیا تر نہ کی شریف کی روایت ہے بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔" وہ جسے بی قریب آیا تر نہ کی شریف کی روایت ہے بادل کے گئرے سے آواز آئی:

رِمَادًا رِمَادًا لَا تَذَدُّ مِنْ عَادٍ أَحَدّا:

"اے تندو تیز ہوا ان کورا کھ کر دے کسی ایک کونہ چھوڑنا۔" بیآ واز بھی انہوں نے کانوں کے ساتھ کی گرنہ مانے۔ اس بادل ہے اتنی تیز ہوانگلی کہ ان کواٹھا اٹھا کر بھینک دیا کسی کو آدھے میل پر بھینکا اس کو بھینک دور جا کر بھینکا۔ ایسے پڑے تھے جیسے تھجور کے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں گائھ ٹم آغ جاز نَخْلِ خاوِیة [سورة الحاقہ]" کو یاوہ تھجور کے تنے ہیں جوا کھاڑ کر بھینک دیئے ہیں۔"

قَ الْمَوْدَةِ اور شمود قوم بركيا كزرى؟ حضرت صالح ملط الناكو تمجمايا الورمند ما نكى نشانى بھى مل كئى مرتبيس مانا۔ توجرائيل ملط النا الذي ملط كيا الدرنزلر له بھى مسلط كيا كياجہاں جہاں تصسب كے سب فنا ہو گئے ايك بچ بھى نہ بچا والذي ني من بغد هد

اوروہ لوگ جوان کے بعد آئے ان کا کیا حشر ہوا۔ان کے بعد پیٹمبروں کی مخالفت کی وجہ ے بے ارتوبیں تیاہ ہوئیں ۔ اورا بے میری قوم! وَمَااللَّهُ يُرين دُخُلْمًا لِلْعِبَادِ اور الله تعالی نہیں ارادہ کرتا اینے بندوں کے لیے ظلم کا۔الله تعالی بڑے عادل الطیف ،رحیم میں ۔رب کے پینمبر کے آل کاارادہ بدلواور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو وَیٰقَوْمِ اِنِّیۡ اَخْهَا کُ عَلَيْكُمُ اورا \_ميرى قوم إ بشك مين خوف كرتا بول تم يد يَوْمَ التَّنَادِ الله ون كا جس دن چینو کے بیکارو کے۔ چیخ بیکار کے دن کا خوف کرتا ہوں۔ جب آ دمی مصیبت میں تچسن جائے تو دوسرے کو مدد کے لیے ایکار تا ہے مجھے خوف ہے کہ جس دن تم پرعذاب آئے گا اور چینیں مارو کے اور ایک دوسرے کو بکارو کے پھر کیا ہوگا؟ یوع تُو تُو نَ مُدرین جس دن تم بھا گوگے پشت دکھاتے ہوئے۔ جب بندہ خودمصیبت میں مبتلا ہوتو اس کوا بی قکر ہوتی ہے دوسرا کوئی یا دنہیں ہوتا۔ اور یا در کھو! جب اللہ تعالیٰ کی طرف ے عذاب آئے گا تو کوئی تمہاری حمایت کرنے والانہیں ہوگا مٹالے نے قرب الله مین عَاصِم نہیں ہوگاتہارے لیے اللہ تعالی کی گرفت ہے کوئی بیانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی الرفت سے بیخے کا واحد طریقہ ہے کہ موی مالیے کے متعلق جو برے نظریات رکھتے ہوان کو بدلو۔ اگرتم نے مویٰ کے خلاف نظریات نہ بدلے تو پھر اللہ تعالیٰ تہماری گراہی برمہرلگا وي ك وَمَنْ يَضُلِل اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اورجس كوالله تعالى ممراه كرد اوركرتااى کو ہے جو گمراہی کے چکرے نگلنے کے لیے تیار نہ ہوتو پھراس کو کوئی ہدایت دینے والانہیں ہے۔آ گے مزید مردمومن کی تقریر آئے گی اور پھر فرعون درمیان میں کا نے گا اور مناظرہ كابينه كسامن موكارآ كے باتى قصدآ رباہے۔ان شاءالله تعالى

## وَلَقِنْ جَآءَكُمْ

ئۈسۈك مِن قَبُلُ بِالْبَيِنْتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَافِحْ مَا اَكُمْ بِهُ مَنْ اللهُ مِن اَعْدِهُ اَسُولُا كُمْ لِهِ مَنْ اللهُ مِن اَعْدِهُ اَسُولُا كُمْ لِكَ اللهُ مِن اَعْدِهُ اَسُولُا كُمْ لِكَ اللهُ مِن اللهُ مِن هُومُسْرِفَ مُمْ رَبّابُ فِي الدِيْن يُجَادِلُون فِي الله الله وعند الله الله وعند الله الله والله على عُلِ قلب مُتَكَبِّرِ جَبّادِ وَوَنْ اللهُ عَلَى عُلِ قلب مُتَكَبِّرِ جَبّادِ وَوَنْ اللهُ عَلَى عُلِ قلب مُتَكَبِّرِ جَبّادِ وَوَلْ اللهُ عَلَى عُلِ قلب مُتَكَبِّرِ جَبّادِ وَوَالَ فِرْعَوْنُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عُلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عُلِ اللهُ الله

وَلَقَدُ اورالبت عَيْنَ جَآءَ كُمْ يُؤسُفُ آئِتهار عِلِي يوسف الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الل

مُّرْتَابٌ شك مِي مِثلًا الَّذِينَ يُجَادِلُونَ اوروه لوك جوجَمَّرُ اكرتے بي فِی ایْتِ الله الله تعالی کی آیتوں کے بارے میں بِغَیْرِسَلْطن بغیردلیل ے اَتْھُے جوان کے پاس آئی گبر مَقْتًا بری ناراضگی ہے عِنْدَاللهِ الله تعالی کے بال وَعِنْدَالَّذِینَ اَمَنُوا اوران لوگوں کے بال جوایمان لائے كَذَٰلِكَ يَظْمَعُ اللهُ الله الله تعالى مهراكًا تاب عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّد جَبَّادٍ مرمتكبرجباركول ير وقالَ فِرْعَوْنَ اوركها فرعون نے يهامن ابن في صَرْحًا الهان بناؤمر الهاكك تَعَلَى آبُلُغُ الْأَسْبَاتِ تا کہ میں پہنچوں راستوں پر اسپات السّال السّال کے راستوں پر فَأَطَّلِعَ إِنَّ الْهِ مُولِي لِي مِن مِن جَمَا نَك كرد يَكُمون موى ماليه كالله وق إِنَّ لَا ظُنَّهُ كَاذِبًا اور بِشك مِن خيال كرتا مون اس كوجمونا وكذلك ديرة لِفِرْعَوْبُ اوراس طرح مزين كيا كيافرعون كے ليے سَوْمِ عَمَل اس كرُ على وصدَّعن التبيل اورروك ديا كياوه سيد هراسة سے وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اورنبين هَي تدبير فرعون كي ممرتاى مين \_ ماقبل سے ربط:

اس سے پہلے رکوع میں تم نے یہ بات پڑھی کہ جب فرعون نے کہا کہ میں موکی مالیے کوئل کرنا جا ہتا ہوں تم مجھے نہ روکنا تو فرعون کا پچا زاد بھائی جزقیل بول بڑا اَتَقْتُلُونَ دَجُلًا اَن يَتَقُولَ دَنِيَ اللهُ " کیا تم قل کرتے ہوا یک آ دمی کواس لیے کہ وہ کہتا ہمیرارب اللہ ہے۔ "اس گناہ کاتم پروبال پڑے گا۔

# مردِمون کی مزید تقریر:

آج کی آیات می بھی ای رجل مومن کی تقریر ہے وَلَقَدْجَاء کُمْ يُؤْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنْتِ اورالبِتْ تَحْقِق آئِ تَهمارے ياس الىمصرى زمين ميں يوسف عاليه اس سے پہلے۔ اس سے پہلے مصر میں اللہ تعالی نے بوسف مالیے کو نبوت عطا فر مائی تھی اور انہوں نے قوم کی اصلاح کی تھی۔ واضح دلائل لے کرآئے ۔ تفصیل کے ساتھ ہم نہیں بتا سکتے کہ بوسف ملائے کو اللہ تعالی نے کون کون سے معجزے عطافر مائے تھے مگر اتنی بات واصح ہے کہ ہر پینمبر کواللہ تعالیٰ نے اس کی صدافت کے لیے معجزے عطافر مائے۔اے مصریو! پوسف مَالنظِیم واضح دلائل لے کرتمہارے پاس آئے فَسَازِ لُتُمْ فِي شَكِّ لَيْلَ تُم بمیششک میں رہے قِمَا کِآء کے خب اس چیز کے بارے میں جو یوسف لے کر تنہارے یاس آئے۔تنہارے آباؤا جداد یوسف ملاہیے کے بارے میں شک میں رہےاور تم آج مویٰ مانید اور بارون مانید کے بارے میں شک کرتے ہو حَتْم اِذَا هَلَك عربی میں هلک اور منات اور فات ایک معنی میں استعال ہوتے ہیں۔ یہاں تک ک جب يوسف منه وفات ياكن قلتم تمن كها تن يَبْعَث اللهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا تہر گربنیں بھے گاان کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی رسول ۔ان سے ہماری جان جھوٹ گئے۔ پوسف مانظة نے عرصہ دراز تک مصروالوں کی خدمت کی سیاسی بھی اور ندہبی بھی لیکن مصر کے وہ لوگ جو كافر تنے وہ آخر دم تك كافرى رے - الله تعالى نے سورہ يوسف ميں مستقل ان کے حالات بیان فرمائے ہیں۔

حضرت نوح ملا ہے پہلے تو کا فرمشرک کوئی نہ تھا اور گناہ تھے مگر کفرشرک والا گناہ نہیں تھا گنان النّاسُ اُمَّةً وَاحِدةً [البقرہ: ٢١٣] " سارے لوگ ایک ند جب بر

ہتھے۔'' شرک حضرت نوح ملطا کی قوم سے شروع ہوا ہے۔ پھر آتخضرت مثلی کے ز مانے تک کوئی ایسا دورنہیں بتلایا جاتا جس میں کوئی کا فرنہ ہو۔مسلمان بھی تھے اور کا فربھی تھے بلکہ مومن تھوڑ ہے اور کافر زیادہ تھے۔حصرت اپراہیم ملاہیے نے اسی مبال تبلیغ کی مگر صرف ان کی اہلیہ محتر مہ سارہ عینانہ اور ان کے بھینجے لوط علائے نے ساتھ دیا۔ پیغمبر پیدائتی طور پر ہی موحد ہوتا ہے تیسرا کوئی آ دمی ایمان نہیں لایا۔حضرت لوط مالیے کواللہ تعالیٰ نے سد دم کے علاقے میں بھیجا۔صرف ایک گھر مسلمانوں کا تھا۔سورۃ ذاریات میں ہے فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " يس نه يايا مم فان ميسواك ايك گھرانے مسلمان کے۔''ایک بڑی حویلی تھی اس کے ایک کمرے میں لوط ملاہیا ، ان کی بیدی اور دویا تبن بیٹیاں رہتی تھیں۔مزید دوتین کمرے تھے جن میں اور مومن رہتے تھے۔ ساری آبادی میں ایک گھر مومنوں کا تھا۔ تو ہمیشہ کفر کی اکثریت رہی ہے۔ آنخضرت ﷺ کے مبارک دور میں صحابہ کرام منطقة کی تعداد ایک لاکھ چوالیس ہزاریاں تے ہیں اور ڈیڑ ھلا کھ سے زائد بھی بتلائی گئی ہے باقی ساراعرب کا فرتھا۔ پھراللہ تعالیٰ کے مخصل وکرم ہے حضرت عمر پناتھ کے دور میں ساراعرب مسلمان ہوگیا۔

توفر مایاتم یوسف مائیے کے بارے میں بھی شک میں رہے اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم نے کہا اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اب موی مائیے کے خلاف کا روائیال کرتے ہویہ تہا را آبائی پیشہ ہے گذلات میصل الله ای اللہ تعالیٰ بیشہ ہے گذلات میصل الله ای طرح اللہ تعالیٰ بہا تا ہے گر او کرتا ہے من مُو مُنرِفَ بُھُر تَابُ جواسراف کرنے والا شک میں مبتلا ہے۔ اسراف کا معنی حدے گر رنے والا۔ جوآ دمی اپنی حدے آگر رتا ہے وہ مسرف ہے مُرد تا ب دیب سے ہے۔ اس کا معنی ہے شک میں مبتلا جو خص اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں میتلا جو خص اللہ تعالیٰ کی نافر مانی

کی حد بھلانگ جائے اور شک میں جالا ہواس کو اللہ تعالیٰ گراہ کرتا ہے۔ جو ہدایت نہ چاہاس کو اللہ تعالیٰ جرا ہدایت نہیں دیتا الّذِین یُجَادِلُوْنَ فِی الْبِتِاللّٰهِ وہ لوگ جھڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں بِغیرِ سُلْطِن بغیر کسی ولیل کے اَنہ ہُم جوان کے پاس آئی ہو فرعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے وزیر مشیر سارا عملہ بھی موجود تھا۔ موکی مالیٹ نے جا کر کہا کہ میں رب تعالیٰ کا پیٹی مربوں۔ رب تعالیٰ کی توحید کوشلیم کرواس کے احکام پڑلل کرو۔ قیامت حق ہاس کو مانو۔ فرعون نے کہا اِن گئت جیٹ بائیڈ فائق بھا [ الاعراف: ۲۰۱]" اگر تولایا ہے کوئی نشانی تو اس کو لااگر تو سیا ہے فائل ایٹی لاٹھی کو پس اچا تک وربر ااثر دھا بن گیا و مُذَرّع یک فیزا ہمی ہیٹھ آء لِلنظر یُن [ آیت : ۱۰]" اور نکالا انہوں نے ایپ اور نکالا ایک وہ روش تھا دیکھنے والوں کے لیے۔"

موسىٰ عَالَيْكِم كَالْمَجْرِه :

تغیروں میں اس کا عجیب نتشہ کھینچا گیا ہے کہ فرعون تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھا تھا اڑ دھانے جب اس کی طرف رخ کیا تو فرعون بدحواس ہوکر پیچھے گرا۔ پنچ فرعون اور او پر کری ،سب لوگ جیران پر بیٹان ہو گئے گروہاں سے بھا گاکوئی نہیں کہ فرعون کو علم ہوگیا تو ہماراحشر کرد ہے گا ہماری شامت آ جائے گی۔ بڑا ظالم تھا ڈوالا وُ تاد میخول والا۔اس کا لقب قرآن میں ہے سورۃ الفجر یارہ ۳۰ میں۔ ہماری تخی آ جائے گی کہ مین مصیبت کے وقت تم مجھے چھوڑ کر بھا گ گئے اپنی جا نیں بچا کیں اور میری کوئی فکر نہیں کی۔ اس لیے کوئی وہاں سے بھا گانہیں ۔ استے واضح مجزے دیکھنے کے بعد فرعون نے کہا مل کیا سے گوئی وہاں سے بھا گانہیں ۔ استے واضح مجزے دیکھنے کے بعد فرعون نے کہا مل کیا ہوئی ایس بھی

بڑے بڑے جادوگر ہیں۔عید کا دن جاشت کا وقت مقرر ہواتفسیروں میں آتا ہے کہ بہتر ہزار جادوگر مقابلے میں شریک ہوئے۔ ہرایک نے دودوسانپ نکالے ایک ری اور ایک لا تھی ۔ جب ایک لاکھ چوالیس بزار سانب میدان میں نکل آئے تو لوگوں نے بعزة فرعون بفرعون زندہ باد کے نعرے شروع کر دیئے ۔مویٰ ملطبیے نے جب اپنی لاٹھی مبارک کوڈ الاتو وہ اژ دھابن کرسب کونگل گئی۔ جاد وگر ہار گئے اور حقیقت کوسمجھ کرمسلمان ہو گئے مگر فرعون ، ہامان ، قارون وغیرہ نے تسلیم نہیں کیا۔تو وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالی كى آينول كے بارے ميں بغيرسى دليل كے جوان كے پاس آئى ہو كَبْرَ مَفْتًا عِنْدَاللهِ برى ناراضكى ہاللہ تعالى كے بال وَعِنْدَالَّذِينَ مَنْوا اوران لوگول كے بال جومومن ہیں۔آج ہمارے ایمان کی نسبت پہلے ایمان والوں کے مقابلے میں کچھے بھی نہیں ہے مگر جس میں بھی تھوڑ ابہت ایمان ہے۔ جب شریعت کےخلاف بات سنتا ہے تو اسے ضرور كونت موتى ہےدل كر هتاہے جاہے كھن كرسكے۔ان لوگوں كا ايمان تو يہا ر جيسا تھا۔تو فر مایا مومنوں کے ہاں بھی بڑی نارافتگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھڑ ا کرنا بغیر کسی سند کے۔

فرمایا گذلك يَظبَعُ اللهُ عَلَى گُلِ قَلْبِ مُتَكَبِّدٍ جَبَّادٍ ای طرح الله تعالی مهر لگادیتا ہے ہم متکبر جرکر نے والے کے دل پر ۔ پھر خیراس میں داخل نہیں ہو سکتی اور جس کے دل پر مهرلگ جائے تو وہ حق کو جانتے ہوئے بھی نہیں ما نتاحق کود کیھتے ہوئے بھی شلیم نہیں کرتا ۔ فرعون نے رجل مومن کی طرف تو جہیں کی بلکہ اپنے وزیر اعظم ها مان کی طرف رخ پھیرلیا وَقَالَ فِرْعَوْنُ اور کہا فرعون نے یٰھا مٰن ابن فِی صَرْحًا اے مان میرے لیے ایک کی بنا الله کے ایک کی بناچوں میں داستوں پر امان میرے لیے ایک کی بنا الله کے ایک کی بنا الله کی بناچوں میں داستوں پر امان میرے لیے ایک کی بناچوں میں داستوں پر امان میرے لیے ایک کی بنا الله کی بناچوں میں داستوں پر امان میرے لیے ایک کی بناچوں میں داستوں پر امان میرے لیے ایک کی بناچوں میں داستوں پر امان میرے لیے ایک کی بناچوں میں داستوں پر امان میرے لیے ایک کی بناچوں میں داستوں پر امان میرے لیے ایک کی بناچوں میں داستوں پر امان میرے لیے ایک کی بناچوں میں داستوں پر امان میرے لیے ایک کی بنا الله عمل بنا الله عمل

سورة القصص آيت نمبر ٣٨ ياره ٢٠ ميس مفرعون في مان كوكها فَأُوِّف لِن يهامان عَلَى الطِّين فَأَجْعَلُ لِّي صَرَّحًا تَعَلِّني أَطَّلِعُ إلى إله مُؤسلى " مرب لي كارك ا منٹیں بنا کر بھٹے میں یکا کرمحل تیار کروتا کہ میں جھا تک کرموی عالیا ہے الد کود مجھوں کہ وہ س طرح کاہے۔''بعض کہتے ہیں کہ بیاس نے موئیٰ مالیے ہے ساتھ مذاق کیا۔بعض کہتے ہیں کنہیں بیاس کی حمافت تھی کہ اگر واقعی آسانوں بررب ہے تو میں وہاں دیکھوں گا۔رب تعالی نے فر مایا کہ میں تو قریب ہوں محل بنانے کی کیا ضرورت ہے میں تجھے بح تلزم كى لهرون مين نظرا وَن كار جب و وبن لكا تواس كورب نظرا يا قَالَ المَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا الَّذِي الْمَنْتُ بِهِ بَنُوْ السَّرَاءِ يُلَ وَآنًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ " كَهَا فَرعون فَ ايمان لا یا ہوں میں کہ بے شک نہیں کوئی معبود گروہی جس پر بنواسرائیل ایمان لائے اور میں بھی فر ماں بر داروں میں ہوں۔''اور بیہاں ہے کہاہے مامان میرے لیے ایک محل بنا تا کہ میں چہنے جاؤں راستوں پر رائے کون سے آسپات السَّموٰتِ آسان کے راستوں فَأَطَّلِعَ إِلَّى إِلَهِ مُوسَى لِي مِن جَمَا مَك كرد يكمون موىٰ ماليِّه كالدكو- بيفرعون كي مماقت کی بات تھی۔

ا حادیث میں آتا ہے کہ زمین ہے آتان تک کی مسافت پانچ سوسال کی ہے یعنی جتنا سفر آدمی درمیانی چال چلتے ہوئے پانچ سوسال میں کرتا ہے اتنا سفر ہے زمین ہے لے کر آسان تک ۔ اتنی ہی سفر ہے ایک آسان ہے دوسرے آسان تک اور دوسرے سے تیمبرے تک تیمبرے سے چوشے تک پانچویں سے چھٹے اور ساتویں تک ۔ یعنی ہر دو آسانوں کے درمیان اتنی مسافت ہے ۔ پھرساتویں آسان کے اوپر گڑی ہے پھرعرش ہے گھرعرش پر رب تعالی مستوی ہے جو اس کی شان کے لائق ہے اورعرش پر مستوی ہوتے

ہوئے ہارے یا سمجی ہے۔ سورہ صدیدیارہ ۲ میں ہے وَهُوَ مَعَكُمُ آینكَمَا كُنْتُمُ " تم جہال کہیں بھی ہودہ تمہارے ساتھ ہے۔ "اور ساتھ بھی اتنا کہ فرمایا نے شن اَقْدَبُ البيه مِنْ حَبْل الْوَدِيْدِ "جم انسان ك شاه رك سي بهي زياده قريب بي-"سجه مين آئے یا نہآئے ہم نے بیعقیدہ رکھنا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ میں جھا تک کر دیکھوں مویٰ مالید کے اللہ کو وَإِنِّ لَا ظُنَّه کاذِبًا اور بےشک میں خیال کرتا ہوں مویٰ مالید کے بارے میں کہ وہ جموثا ہے معاذ اللہ تعالیٰ ۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکے ذٰلِكُ زُیّر ہے یفِدْ عَوْنَ اورای طرح مزین کیا گیافرعون کے لیے سُوِّہِ عَمَلِهِ اس کابُرامل ـ شیطان نے مزین کیا، تاج نے مزین کیا،اقتدار نے مزین کیا،فوجوں اور عملے نے مزین كيا تكبراور ممندى وجها يمان خلايا وصدة عن التبيل اورروك ديا كياسير ه رائے سے۔افتدار کے نشے میں آکر حق کو قبول نہ کیا اور ساری حرکتیں کیں وَمَا کَیْدُ فِيهُ عَوْنَ إِلَّا فِي تَبَّابِ. اورنهيس تقى تدبير فرعون كي مكرتابي ميس-اين فوجوں كوتباه كيا، قوم كو تناه كيا، خود تناه موانه موى ملاياته كالمجه بكارْ سكانه بارون مايين اورمومنوں كالمجھ بگارْ سكا ـ صرف اتنا ہوا کہ رب تعالی نے اس کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا تا کہ لوگ د کھے سکیں۔ بیتھاا ہے آپ کورب الاعلیٰ کہنے والاجس کا پیٹ آج مشک کی طرح مانی ہے بھراے اور ناک سے بہدر ہاہے۔ پھرآج تک اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ جب بھی اخبارات میں اس کافوٹو آتا ہےتو آرٹر) دیکھ کرچیر ن ،ون ہے۔

وَقَالَ الَّذِي أَمَنَ يَعَوْمِ التَّبِعُونِ أَهْ يِكُمْ سِبِيلَ الرِّيثَادِ ﴿ يَقَوْمِ إِنَّهَا هَٰنِهِ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَامَتَاعٌ أَ وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَّى إلامِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا مِنْ ذَكْرِ أَوْأَنْثُى وَهُومُومِنَّ فَأُولِلِكَ يَنْ خُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِعَيْرِ حِسَايِب@وَ لِقُوْمِ مِمَا لِنَ اَدْعُوَكُمْ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدْعُونَنِي ٓ إِلَى النَّادِ ﴿ إِلَّى النَّادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تَكُ عُونَنِي لِأَكْفُرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَّا ادُعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْعَقَارِ ﴿ لَاجْرَمُ إِنَّا اللَّهُ وَنَنِي َ النَّهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي النُّ نَيَا وَلَا فِي الْلَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمُ مُ اَصْعَبُ التَّارِ® فَسَتَنُ كُرُوْنَ مَا اَقُولُ لَكُوْ وَأُفِوْضُ آمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهُ بَصِيرٌ يُالْعِبَادِ \* فَوَقْلَهُ اللهُ سَيِّاتِ مَامَكُرُوْا وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَدَابِ

وبى ممرنے كى جگه ہے مَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً جس شخص نے ممل كيا بُرا فلا يُجْزِّي إِلَّامِثْلَهَا لِيلَ الكُونِينَ بدلدويا جائے گامراس جيسا وَمَنْ عَيلَ صَالِحًا اورجس نِعمل كيا احجما مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْفَى وهمرد موياعورت وَ هُوَمُوْمِيْ الراس على كروه ايمان دارجو فَأُولِيكَ يَدْخُلُوْنَ الْجُنَّةَ بِي وه لوگ داخل ہوں کے جنت میں پُرزَقَوْنَ فِيْهَا ان كورزق دياجائے گااس جنت میں بغیر حساب کے ویقوم اوراے میری قوم مَانِيَ مِحْ كَيَامُوكِيا ﴾ آدْعُوكُمْ إِلَى النَّجُوةِ مِن تَهْمِين وعوت ديتا مول نجات كى طرف وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّالِ اورتم مجھے وعوت دیتے ہوآگ كى طرف تَدْعُوْنَنِي تُم مِحْصِ وعوت دية بو لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ كُمِين كَفْرَكُرول الله تعالى كے ساتھ وَأُشْرِكَ بِهِ اور مِين شريك هُراؤن اس كے ساتھ ما ال چيزكو لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ جَس كَالْمِحِي مُحَمَّمُ بِينَ وَأَنَا أَدْعُوكُمُ اور ميل مهمين دعوت دينا مول إلى الْعَزيْز الْعَقَّارِ عَالب اور بَخْتَ والى ذات كى طرف لَاجَرَمَ ضرور بالضرور أَنَّمَاتَدْعُونَةً إِلَيْهِ بِشُك وه چيزجس كى طرف تم مجھے دعوت ديتے ہو كيس لَهٰ دَعُوةٌ فِي الدُّنْيَا نہيں ہاس كى وعوت ونيام وَلَافِ الْلَاخِرَةِ اورنه آخر على وَأَنَّ مَرَدَّنا اورب شك مارا چرجانا إلى الله الله تعالى كى طرف ، وأنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمُ اضحابُ النَّارِ اور بے شک صدے برصے والے وہی دوزخی ہیں

فَسَيَّذُكُرُونَ پُن تاكيدتم يادكروك مَا اَقُولُ لَكُمْ جويس تهمين كهتا مول وَ اَفَوْضُ اَمْرِي إِلَى الله الله الله تعالى كى طرف اِلله الله تعالى كله الله تعالى كله الله تعالى بيصير كرتا مول اپنامعا مله الله تعالى كله ول و اِلله تعالى بيصير كريا بول اين الله الله تعالى بيصير والله تعالى في سيّاتِ مَا مَكُولُوا الله كالله تعالى في سيّاتِ مَا مَكُولُوا الله كالله تعالى في سيّاتِ مَا مَكُولُوا الله كول كو تدول ك

اس سے پہلے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ میں موک مائیے، کول کرنا چا ہتا ہوں تو مردمومن نے فرعون کی بات کوکا ٹا اور لوگوں کو نتیجے سے آگاہ کیا کہ اس کا متیجہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں آئے گا اور تہارے سے پہلے جن قو مول نے پیغیروں کی مخالفت کی ان کا انجام تہارے سامنے ہے تہارا بھی انجام ویسا ہی ہوگا۔ فرعون نے رچل مومن کا مقابلہ چھوڑ کر کہ بیتوا پی بات کوچھوڑ تانہیں ہے۔ اپ وزیراعظم بامان کی طرف رخ کیا کہ جھے ایک محل تیار کر کے دے تا کہ میں اس پر چڑھ کر موئ مائیے۔ بامان کی طرف رخ کیا کہ جھے ایک محل تیار کر کے دے تا کہ میں اس پر چڑھ کر موئ مائیے۔ کے دب کود کے مول ۔

## ونیا کی بے ثباتی:

جب فرعون کی گفتگوختم ہوئی تو مردمومن بول پڑا وَقَالَ الَّذِی اَمَنَ اور کہااس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا یقوم التَّبِعُونِ اے میری قوم میری پیروی کرو اُمُعنی بھلائی۔ میں تہاری داہنمائی کرتا ہوں بھلائی کے اُمُدِ کُمُ سَبِیْلُ الرَّ شَادِ۔ دشاہ کامعنی بھلائی۔ میں تہاری داہنمائی کرتا ہوں بھلائی کے رائے کی فرعون نے جو تہیں کہا ہے کہ میں تہیں سید ھے داستے پر چلاتا ہوں اس نے درعون نے جو تہیں کہا ہے کہ میں تہیں سید ھے داستے پر چلاتا ہوں اس نے

غلط کہا ہے وہ راستہ محملے نہیں ہے تھے راستہ یہ ہے یٰقَوٰم اےمیری قوم اِنَّمَاهٰذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَامَتَاعُ ﴿ بِخْتِهُ بِاتْ ہِے کہ بید دنیا کی زندگی تھوڑا ساسامان ہے۔آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہاوراے میری قوم قَانَّ الْاخِرَةَ هِی دَارُ الْقَرَار اور بے شک آخرت ہی تھہرنے کا گھر ہے۔اصل زندگی اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی پرمتحور نہ ہوں اس پر نہ مرواس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔اے میری قوم! مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً جِس فَعُل كيابُرا فَلَايُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا كِي اس كوبدلهُ بِي ديا جائے گامگراس جیںا۔اورسورۃ الانعام آیت نمبر ۱۵۹ پاره ۸ میں ہے مَنْ جَآءَ بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا "جُوخُصُ لا يا ايك نيكي بس اس كے ليے دس گنا اجرب وَمَنْ جَآءً بالسِّينَةِ فَلَا يُجْزاى إلَّا مِثْلَهَا اورجَوْض لايابرائي بسنبيس بدلادياجائ كالمراس جبیا۔''اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان دیکھو گناہ ایک کرے گا تو ایک ہی سمجھا جائے گا نیکی ایک کرے گاتو دس شار ہوں گی۔ایک دفعہ سجان اللہ! کہادس نیکیاں مل گئیں ،ایک دفعہ کسی كوكباالسلام عليكم! تو دس نيكيان ل كنيس اورا كركسي كوگالي نكالتا بياتوايك كناه موگا\_ بھرنیکی میں تفصیل ہے عام حالات میں نیکی ایک کی دیں اور فی سبیل اللہ کی مدمیں کرے گا توایک کا بدلہ کم از کم سات سو ہے۔جیبا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۹۱ میں ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ " اورالله تعالى برها تاب بس كے ليے جا ہتا ہے لين سات سوسے زیادہ کردے جس کے لیے جاہے ۔ پھر فی سبیل اللہ کی بہت ساری مدیں ہیں علم وین حاسل کرنامثلاً: آب این گھرے اس نیت کے ساتھ مطلے کہ درس قر آن سننا ہے تو ایک ایک قدم پرسات سات سونیکیاں ہیں آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔اس طرح دین کی تبلیغ کے لیے ہیے ہیں تو ایک ایک قدم پرسات سات سونیکیاں ملیں گی۔

جہاد کے لیے جارہ ہیں ایک ایک قدم پرسات سات سونیکیاں ملیں گی۔ جج کا سفر بھی فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے۔

توفر مایا جس نے مل کیا کر اتواس کواس جیما بدلہ دیا جائے گا وَ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا اور جس نے مل کیا گرا وَ اُنٹی وہ مرد ہویا عورت وَ هُوَ مُوْمِوْمِ اس حال میں کہ دہ مومن ہو کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل عمل نہیں ہے۔

قبوليت عمل كي شرائط:

عمل کے قبول ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں:

اسس ایمان اخلاص اخلاص اوراتیاع سنت

ان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ رب تعالی فرماتے ہیں فاول ایک ید خاکون الجنگ الجنگ اللہ کے بنت میں یک لوگ داخل ہوں کے جنت میں یکرز قون فیھا بغیر حیاب رزق دیاجا کے ان کو جنت میں بخیر حساب کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک جنتی سوسوآ دمیوں کے برابر کھائے گا اور بڑی مجیب بات ہے لایئٹو گوئون ولا یک تغوطون '' نہ بیشاب کریں گے اور نہ پا فاند۔'' بخاری شریف کی روایت ہے۔ سوال کیا گیا حضرت! وہ کھانا کہاں جائے گا؟ فرمایا ڈکار کے ساتھ کھانا ہم موجائے گا۔

مردمون نے کہا ویقوع مالی اور اے میری قوم مجھے کیا ہوگیا ہے اُد نُعُونِ مَی اللّٰہِ اِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اور تم مجھے دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف و قد نُعُونَتِی اِللّٰہُ اللّٰہ اور تم مجھے دعوت دیتے ہوآگ کی طرف وہ اس طرح کہ تد نُعُونَتِی اِلاَ کُھُدَ اللّٰہ اللّٰہِ اور تم مجھے دعوت دیتے ہوکہ میں کفر کروں الله تعالی کے ساتھ کہ اس کے احکام کونہ باللّٰہِ مَ مجھے دعوت دیتے ہوکہ میں کفر کروں الله تعالی کے ساتھ کہ اس کے احکام کونہ بانوں واشر کے ہمائیت اِن ہے علمہ اور میں بانوں واشر کے ہمائیت اِن ہے علمہ اور میں بانوں واشر کے ہمائیت اِن ہے علمہ اور میں بانوں واشر کے ہمائیت اِن ہے علمہ اور میں بانوں واشر کے ہمائیت اِن ہے علمہ اور میں بانوں واشر کے ہمائیت اِن ہے علمہ اور میں بانوں واشر کے ہمائیت اِن ہے علمہ اور میں بانوں واشر کے ہمائیت اِن ہے علمہ اور میں بانوں واشر کے ہمائیت اِن ہے علمہ اور میں بانوں واشر کے ہمائیت اِن ہے علمہ اور میں بانوں واشر کے ہمائیت اِن ہو میں بانوں واشر کے ہمائیت ایک ہونہ بانوں واشر کے ہمائیت اِن ہوں ہو میں ہونہ کے ہمائیت کے ہوئیت کی کا کھون کے ہمائیت کے ہمائیت کے ہمائیت کے ہوئیت کے ہمائیت کے ہم

شرك هراؤن الله تعالى كے ساتھ اس چيز كوجس كا مجھے كم نہيں ہے۔اے ميرى قوم! ذرا سو چوغور کرو میں تنہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں اور تم شرک کی دعوت دیتے ہو قرآنا أَدْعُو كُمْ إِلَى الْعَزِيْرِ الْغَفَّارِ اور مِن تمهين دعوت ديتا مول اس ذات كى طرف جو غالب ہے بخشنے والا ہے۔ ضا بطے کے مطابق لا جرام کامعنی ہے ضرور بالضرور، المحالم أنَّمَاتَ دُعُونَنِي إِلَيْهِ بِشَك وه چيزجس كي طرفتم مجھ وعوت ويت ہو لَيْسَ لَهُ دَعُورَةً فِي الدُّنْيَاوَلَا فِي الْأَخِرَةِ تَهِيس إلى وعوت ونيا مين اورندآ خرت میں ۔نہ دنیامیں دعوت قبول کرسکتا ہے نہ آخرت میں ۔اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون ہے جو وعاوَل كُوتِول كر على المُعْمَل المُعْمَل إذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ [الممل: ٦٢] " بھلاکون ہے جومجبور اور بے کس کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور دور کرتا ہے تکلیف کو۔''اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو دعا قبول کرے اور تحسى كاكام بناسكے ۔ دنیاا درآخرت میں اگریہا ختیا رات حاصل ہوتے تو حضرت محمد رسول الله علی کی ذات گرامی کو حاصل ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مجلوق میں سب سے بلندمقام آپ علی کا ہے۔ یہ برمسلمان کا بنیادی اور مفول عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں آپ من کی زبان مبارک سے اعلان کروایا فیل " آپ ان کو کہد وي لا أمليكُ لَكُمْ ضَرًّا ولا رَشَدًا [سورة جن]" من بيس مول ما لكتمهارك كي نقصان كااورنه نفع كاله اوريكمي اعلان كروايا فُلْ " آپ كهدوي لا أمليكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا [ سورة الاعراف [" مين اينفس كے ليے بھي نفع نقصان كا ما لک نہیں ہوں۔'' جب استخضرت مالی کھے نقصان کے مالک نہیں ہیں تو اور کسی کی کیا

حیثیت ہے؟ کیا کوئی ولی ، پیر، شہیدآپ مالی کے بر صلاا ہے؟ حاشاو کا ۔

تو فرمایا کہتم ان کو بکارتے ہوجن کے لیے پکارند و نیا میں ہے نہ آخرت میں وَانَ مَرَدَدُنَا إِلَى الله اور بشک ہمارا پھر جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف میں ہو کے خرف کا صیغہ بھی بن سکتا ہے جس کامعنی ہے لوٹے کی جگہ اور مصدر میں بھی بن سکتا ہے پھر معنی ہو گالوٹنا۔ ہمار بے لوٹے کی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ہمارالوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور اے میری قوم س لوا وَانَ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ہمارالوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور اے میری قوم س لوا وَانَ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور اے میری قوم اجو اور اے میری قوم ایکھ والے بی دوز تی جیں۔ اے میری قوم! جو باغی صدول کو پھلا تکنے والے بی دوز تی جیں۔ اے میری قوم! جو باغی میں کہر ہا ہوں ان کو شختہ ہے دل کے ساتھ سنواور سمجھو فَسَدَذُ ہے رُونَ مَا آفُولُ باغی میں ہمارے سامنے آئیں گی اللہ تعالیٰ کی در ہے جنت بھی سامنے دوز نے بھی سامنے وَافَوْ ضَامَرِیَ اللہ بیادِ اللہ اللہ تعالیٰ کے بہر وکر تا ہوں اِنَ اللہ بَصِنیُو بِالْدِبَادِ بِ اِنَ اللہ بَصِنیو بُولِا اللہ تعالیٰ دی کے در بائے بندوں کو۔

#### مردِمون كي حفاظت:

یہال پرتفیروں میں بہت کچھ لکھا ہے۔ رجل مومن نے حق بیان کر دیا در بار کا وقت ختم ہوگیا۔ وزیر مشیر اور عملہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن مردمومن کی تقریر سے فرعون کی نیند حرام ہوگئی۔ ایک تو اس لیے کہ چپازاد بھائی ہے دوسرایہ کہ کسی بڑے عہدے پرفائز تھا۔ وزیر داخلہ تھایا کوئی اور عہدہ۔ اور اس کی باتوں کا فرعون کے باس جواب بھی کوئی نہیں تھا۔ مردمومن نے وہاں سے اٹھ کر جنگل کا رخ کیا۔ اس کو علم تھا کہ اب اس خبیث نے کیا کرنا ہے۔ فرعون نے بنگامی اجلاس طلب کرلیا اور جو قبل کے متعلق رائے خبیث نے کیا کرنا ہے۔ فرعون نے بنگامی اجلاس طلب کرلیا اور جو قبل کے متعلق رائے

لی کہ اس کے متعلق کیا کرنا جاہے؟ کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ اس کولل کردینا جاہے اگر چہوہ میرے چیا کالڑ کا ہے گراب وہ ملک وقوم کے لیےمصراورنقصان وہ ہے۔سب نے فرعون کی ہاں میں ماں ملائی کہ مزاج کو جانتے تھے کہ فرعون جو بات کرتا ہے اس کوکر کے چھوڑ تا ہے۔ چنانچے فرعون نے ایک ایک ہزار فوجی جوان روانہ کیا کہ اس کو تلاش کرو اور جہاں ملے اس کے مکر کے مردو تفسیر صاوی وغیرہ میں آتا ہے کہ مردمون نے جنگل میں ڈیرہ لگایا۔ جب بیفوجی وہاں پہنچتو وہ نماز پڑھر ہاتھا۔ بنی اسرائیل کے لیے دو نمازی تھیں ہمارے لیے مانچ ہیں اور اس کے اردگردشیر چینے اور بھیڑیئے پہرہ دے رے تھے۔جس ونت بیفوج قریب گئی تو شیر، چیتوں اور بھیٹریوں نے ان کو چیر بھاڑ کر ر کھ دیا اور جو بھا گ کرنچ نکلنے میں کا میاب ہو گئے جب فرعون کے یاس پہنچے تواس نے حکم ویا کہان کوئل کردوانہوں نے میراتھم کیوں نہیں مانا خالی واپس کیوں آ گئے ہیں۔وہ مرد مومن الله تعالى كى محراني مين تھا يہ كيسے كرفار كر سكتے تھے۔ الله تعالى فرماتے ميں فَوَقْ اللهُ سَيّاتِ مَامَكُرُوا بس بجاليا الله تعالى نے اس مردموس كوان كى بُرى تدبیروں سے جوانہوں نے کیں کہ اس کو گرفتار کر کے تل کردو و کاف بال فیرُ عَوْنَ سُوَّاء الْعَذَابِ اورَهُمِرليا فرعونيوں كوبُرے عذاب نے۔ بحرقلزم میں ان كوالله تعالى نے غرق کیا۔فرعون ، با ان اوران کی فوجوں کو۔ باتی تفصیل آ گے آرہی ہے۔ان شاء اللہ العزیز

التَّارُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَيْشِيًّا وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ \* اَدْخِلُوۡا الَ فِرُعُوْنَ اَشَكَ الْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَعَا جُوُنَ فِي التَّارِ فيقُولُ الضَّعَفَوُ اللَّذِينَ اسْتَكْبِرُوۤ النَّاكُنَّا لَكُمْ تَبِعَّافَهُلُ اَنْتُمْ مِّغُنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ التَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُوا إِيَّا كُلُّ فِيْهِا آلِكَ اللهَ قَلْ حَكْمَ بِيْنَ الْعِيَادِ@ وَقَالَ الَّذِيْنَ في التَّارِلِخُزْنُةِ جَهُنَّمُ ادْعُوْارَتُكُمْ يُخْفِّفْ عَتَايُومًا مِّنَ الْعَذَابِ®قَالُوَا اَوْلَمْ تِلْكُ تَالْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَالْوَا عُ بَلْ قَالُوْا فَادْعُوا وَمَا دُعْوُا الْكُفِرِينَ إِلَّا فِي صَلْلِ فَإِنَّا لنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ إِمَنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُّومُ الْكَثَّهَادُ في يُومُرُلا يَنْفُعُ الظَّلِمِينَ مَعْنِدَتُهُ مُوكُلِهُمُ اللَّعْنَاةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الرَّارِ ﴿

اَلْنَارُيُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا آگ ہِان کو پیش کیا جائے گااس پر غُدُوًّا اللّٰہ پہر وَعَشِیّا اور پچھلے پہر وَیوْمَ تَقُوْمُ الشّاعَةُ اور جس ون قیامت قائم ہوگ (الله تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے) اَدْ خِلُوَّا وَاقْل کرو اللّٰ فِوْنُول کو اَشَدَّالْمِ سَحْمُ اللّٰهِ الْعَدَابِ مِن وَادْ يَتَحَاجُونَ فِورْعَوْن وَ اَشَدَّالُهِ الْعَدَابِ مِن وَادْ يَتَحَاجُونَ اور جس وقت آپس میں جھراکریں گے فی النّار دوز خیس فَیقُول اور جس وقت آپس میں جھراکریں گے فی النّار دوز خیس فَیقُول اور جس وقت آپس میں جھراکریں گے فی النّاد دوز خیس فَیقُول ایس کہیں گے اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّ

جنہوں نے تکبرکیا اِنّا کے نتا ہے شک ہم لکھ تَبعًا تمہارے تابع تھے فَهَلْ أَنْتُمُ مُّغْنُونِ لِي كياتم كفايت كرسكتے ہو عَنَّا ہمارى طرف سے نَصِيْبًامِّنَ النَّارِ آگ كايك صحى قَالَ الَّذِيْنَ كَهِيل كُوه لوگ اسْتَكْبَرُوْ جَهُول نِي تَكْبِركِيا إِنَّا كُلُّ فِيْهَا بِشَكْبُم سِباس مِين ير عموع بي إنَّ الله ب شك الله تعالى نے قَدْ حَكَمَ مَنْ الْعِمَادِ فیصلہ کیا ہے بندوں کے درمیان وَقَالَ الَّذِیْنِ اور کہیں گے وہ لوگ فی النَّارِ جودوزخ میں ہول گے لِخرَ کَةِ جَهَنَّمَ دوزخ کے دروغول کو ادْعُوارَ بَصِّهُ يَكَارُوا يَ رَبُو يُخَفِّفُ عَنَا كَتْخَفِف كُرد \_ مم ي يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ايك دن عذاب عن قَالُوْ الله وهميل ك أوَلَهُ مَنْكُ تأتنگف كيانبين آئے تقيمهارے ياس وسكھف تمهارے رسول بالْبَيّنْتِ واضح ولأل كر قَالُوا وه كبيل ك سَلَى كيون بين آئے شے قَالُوا وہ کہیں گے فَادُعُوا پی تم خود بی دعا کرو وَمَادُغَوا ا السطيفِريْنِ إِلَّا فِيْضَلْلِ اورْنبين ہے دعا كافرول كى مرخسارے ميں اتَّا لْنَنْصُورُ رُسُلَنَا ہے شک ہم البت ضرور مدد کرتے ہیں اینے رسولوں کی وَالَّذِيْرِ اللَّهُ الرال لوكول كى جوايمان لائ في الْحَدْ وَالدُّنْمَا ونياكي زندكى مين وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ اورجس دن كُمْرِ عِهول كَي كُواه يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّلِمِيْنِ جَس دن تَفع نبين دے گا ظالموں کو مَعْدَدَ تُهُمِّهُ ان كا

معذرت كرنا وَلَهُمُ اللَّغْنَةُ اوران كے لياعنت ہوگی وَلَهُمُ اللَّغْنَةُ اوران كے لياعنت ہوگی وَلَهُمُ اللَّادِ

اس سے پہلے مردمون جوفرعون کا چپازاد بھائی تھااس کا اور فرعون کے مکا لمے کا ذکر تھا۔ آخر میں مردمون نے کہا کہ میری با تیں تم یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ خدا کے سپر دکرتا ہوں اللہ تعالی نے اس کوفرعونیوں کے شر سے بچالیا اور فرعونیوں کو بُرے عذاب نے گھیرلیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟

#### فرعونيون كاانجام:

الله تعالی فرماتے ہیں اَنسَّار یُعْرَضُون عَلَیْهَا آگ ہے جس پروہ پیش کے جاتے ہیں غُدُوًا قَعَشِیًّا یہ پہراور پھلے پہریعی صبح شام آگ میں ہیں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک عذاب میں ہیں بظاہر تو فرعون اور اس کا وزیر اعظم بإمان اوراس كاسارالشكر بحرقلزم ميس غرق هوائيكن حقيقت ميس سيده يصد دوزخ ميس سے عذاب قبر کا ثبات ہوتا ہے کیونکہ آخرت کے عذاب کا ذکر آ گے آر ہاہ و يَوْمَ تَقُوْهُ السَّاعَةُ اورجس ون قيامت قائم موكى الله تعالى فرشتول كوتكم وي ك اَ دُخِلُوْ اللَّفِرْ عَوْرَ اَشَدَّالْعَدُابِ واخل كروفرعونيول كو تخت عذاب مين توقيامت كا عذاب علیحدہ ہے اور مرنے کے بعد جوعذاب ہے اسی کوقیر برزخ کاعذاب کہتے ہیں۔ مرنے والا جہاں بھی ہوجا ہے اس کومچھلیاں کھا گئی ہوں، درندے کھا گئے ہوں، دنن کردیا گیا ہو،آ گ میں جلا دیا گیا ہواگر وہ سز ایا فتہ ہے تو اس کوعذا ب ضرور ہوگا۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ دفن کر دینے کے بعد اگروہ کا فریاتو پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑ کی کھولی جاتی ہے وہ اس کود کھے کرخوش ہوتا ہے کہ میرے لیے جنت کی

کھڑ کی کھولی گئی ہے حالانکہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اگر مومن ہوتے تو یہ ٹھکانا تھا۔ پھر فوراً تھم ہوتا ہے کہ اب مہارایہ ٹھکانا ہے۔ اگر مومن ہوتا ہے کہ اب دوزخ کی کھڑ کی کھول دواور کہا جاتا ہے کہ اب تمہارایہ ٹھکانا ہے۔ اگر مومن ہوتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی کھڑ کی کھولی جاتی ہے تا کہ اس کو علم ہوجائے کہ اگر ایمان نہ ہوتا تو یہ ٹھکانا تھا۔ پھر فوراً جنت کی کھڑ کی کھول دی جاتی ہے کہ اب تمہارایہ ٹھکانا ہے۔ تو مرنے کے بعد عذا ب ثواب شروع ہوجاتا ہے اور قیامت تک رہتا ہے۔ تا بعد عذا ب ثواب شروع ہوجاتا ہے اور قیامت تک رہتا ہے۔ تا بعد عذا ب ثواب شروع ہوجاتا ہے اور قیامت تک رہتا ہے۔ تا بعد عدا ہے گھڑ ا

الله تعالى فرماتے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِ التّارِ اوروه وفت بھی یا وکرنے کے قابل ہے جب آپس میں جھڑا کریں گے دوزخ میں فَیقُوْلِ الصَّعَفَوا پس کہیں گے كمزور لِلَّذِينَ السُّتَكْبَرُ وَ ال ال كوجنهول نِي تكبركيا - يول مجهوكه چھوٹے بروں كوكهيں گے،شاگرداستادوں کوکہیں گے،مرید پیروں کوکہیں گے، کارکن لیڈروں کوکہیں گے،رعایا اين سردارول كو كهي اِنَّا كُنَالَكُهُ تَبَعًا- تَبَعًا تَابعٌ كَ جَمْع بــ بـ شك بم تمہارے تابع تصفوتم بارے بیچے لگ کرہم نے بیکاروائیاں کیں فَهَلَ أَنْتُهُمُ مُعْنُونَ عَنَّانَصِنِيَّامِّهِ زَالنَّارِ لِيل كياتم كفايت كرسكتے ہو ہاري طرف ہے آگ كے ايك جھے کی ۔ دنیا میں تم نے ہمیں اینے ساتھ ملایا تھا آج ہماری کچھ مدد کرو کہ ہم دوزخ میں نہ جائیں قَالَ الَّذِینَ اسْتَكْبَرُ وَ اللَّهِ مِن عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ برا مجھتے تھے اقتداروالے إِنَّا كُلَّ فِيْهَا بِحُرْثُكُ بِم سب اس مِس بِرْے ہوئے ہیں ممہیں کیے رہا کرائیں۔ ادرسورہ سبا آیت نمبر ۳۲ یارہ ۲۲ میں ہے ہیں گے وہ لوگ جنبول نے مكبركياان لوگول عے جو كمزور بيل أنتحن صَدَدْنكُمْ عَن الْهُدى "كيامم 

پاس بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ بلكة مُ خود مجرم تقے-'اور كہيں كے كمزورلوگ ان كوجنهون ن تكبركيا بَلْ مَكُو النَّيل وَالنَّهَاد " بكرات دن عقريب بين تم جميل مراه كرت عَ إِذْ تَامُرُ وْنَنَا أَنْ نَكُفُرَ بِاللَّهِ جِبِمْ عَمَ مُعَمِوبِ عَصْمِيل كَهِم كَفركري اللَّه تعالى كے ساتھ و نَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا اور بنائيں ہم اس كے ليے شريك ـ ' بيه باتيں تم بھول گئے۔ دن رات جلے کر کے اجتماع کر کے یہی سبق تو ہمیں دیتے تھے آج کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا۔ آج تم کیسے بری الذمہ ہوگئے۔ تو یہ جھگڑا آپس میں کریں گے دوزخ کے اندر۔ تو وڈ ریے کہیں گے بے شک ہم سب دوزخ میں پڑے ہیں ہم کیا کر سكتى إنَّ اللهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ عِشَك الله تعالى في فيصله كيا إلى الله والله عندول کے درمیان ۔ لہذاابتم بھی بھگتواور ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ جب ایک دوسرے کی امداد نہیں کرسیس کے اور بے بس ہول گے تو وَقَالَ الَّذِیْرِ فِی التَّارِ اور کہیں کے وہ لوگ جودوزخ میں ہول کے لِخرَ نَاقِ جَعَنَّمَ - تحسز نَنة حازن کی جمع ہال کامعنی ہ مگران پہرےدار جہنم کے پہرے دارفرشتے۔سورہ مرثر یاره ۲۹میں ہے عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَدُ " مقرر ہیں اس برانیس فرشتے۔ "بیرے بڑے عہدوں والے ان کے نیج ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہوں گے ان انیس فرشتوں کے انچارج کا نام ہے مالک ماليے \_توبيسب دوزخي مل جل كرجہنم مے دروغول سے كہيں گے ادْعُوارَبَّكُو يكارو ا ين رب كو-اين رب سه وعاكرو يُحقّفْ عَنّا يَوْمًا مِّ الْعَذَابِ وَهُ تَحْفَفْ كُر دے ہم سے ایک دن کے عذاب کی تاکہ ہم سائس لے سکیں۔ اس سے سیلے خور بھی دعا کریں گے اور رب تعالیٰ کوکہیں گے اے رب ہمارے ہمیں نکال دے یہاں ہے۔ پھر اگر ہم اوٹ کرالی بات کریں تو ہے شک ہم ظالم ہیں۔

احادیث میں آتا ہے کہ ہزارسال تک دعا کرتے رہیں گے۔ ہزارسال کے بعد الله تعالى فرماتين ك إخسَّوُا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ [المومنون:١٠٨]" ذليل موكر یہاں دوزخ میں ہی پڑے رہواور مجھ سے بات نہ کرو۔''میرے سے بچھ نہ مانگو۔ جب خود ما نگنے میں نا کام ہو جا کیں گے تو پھرجہنم کے دروغوں کوکہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ایک دن کے عذاب کی ہم ہے تخفیف ہو جائے جیسے محنت مز دوری کرنے والے لوگ چھٹی والے دن قدر ہے خوش ہوتے ہیں کہ پچھنہ پچھسکھ ہوا نیند کی کمی پوری کرلیں سودا سلف خریدلیں گے تھا وٹ دور کرلیں گے لیکن ان کو تخفیف حاصل نہیں ہوگی ۔سورۃ سبا میں ہے فَذُوقُوا فَلَنْ نَزید کُمْ إِلَّا عَذَابًا "ابتم اس عذاب كامزه چَكھويس ہم نہيں زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگرعذاب۔مثلًا :کل جتناعذاب تھا آج اس سے زیادہ ہوگا اس سے اگلے دن اور تیز ہوگا۔ جنت والوں کے لیے خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور دوز خیوں کے لیے عذاب میں تو جب فرشتوں سے تخفیف عذاب کا کہیں گے قَالُہُ ا فرشة كبيل ك أوَلَمُ تَلْتُ تَأْتِينُكُمْ رُسُلُكُمْ كَيانْبِينَ آعَ تَصْمَهَارِ عِيلَ تمہارے رسول بائییٹن واضح دلائل لے کر پیغمبر کے نائب تمہارے یاس نہیں پہنچے قَالَوُ اللّٰ دوزخی کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے پغیبر بھی آئے تھے اور ان کے نائبین بھی آئے تھے انہوں نے ہمیں حق سایا اور بتلایا اور تمجھا یا تھالیکن غَلَبَتْ عَلَیْنَا شَقُو تُنَا وَّكُنَا قَوْمًا ضَالِيْنَ [المومن: ١٠٠] ' نهم يرهاري بدَّخْتي غالب آگني اور بهم ممراه لوگ تھے۔' قَالُوْا فَرَثْتُ كَبِيل كَ فَادْعُوْا لِيل تم خودوعا كرو-بم في تنهارے ليے دعا کر کے رب کوناراض نہیں کرنا خودا بنی درخواست پیش کرو۔اللہ تعالی فر ماتے ہیں و مَادُ غَوُّ اللَّهِ مِنَ إِلَّا فِي ضَلْلِ اورتبيل بوعا كافرول كي مُرخمار عيس ان كودعا

كا کچھ فائدہ ہیں ہوگا۔ جب ہرطرف سے ناكام ہوجائيں گے تو پھر اہليس كے ياس جائیں گے اور کہیں گے دنیا میں تو ہمیں بڑے سنر باغ دکھا تا تھا اب ہمارے لیے پچھ کرتو نے ہارے سے شرک کرایا ، غلط کاریاں کرائیں۔ شیطان جواب دے گا ماکسان لیے عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَنِ "ميراتمهارےاوپرکوئی زورنہیں تھا اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي كَرِيسِ فِي مَهمين وعوت وي تم في ميري بات قبول كرلى فَلَا تَلُومُونِي وَلُوْمُوا ٱ نُفُسَكُمْ لِي مجھے ملامت نه كروملامت كروا بني جانوں كو مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصَوخِيَّ [ابراهيم: ٢٢]" نه مِن تههيل حِيرُ اسكتابول اورنهُم مجهي حِيرُ اسكت ہو۔'' تو کہیں ہےان کو یکھ حاصل نہیں ہوگا۔ کاش! کہ آج دنیا میں سمجھ جائیں۔اس سے یہلے بیان ہوا ہے کہ فرعون اور اس کے حوار یوں نے موٹیٰ عالیا ہے خلاف ہارون مالیا ہے کے خلاف مردمومن کے خلاف بڑے منصوبے بنائے ، اللہ تعالیٰ نے سارے ناکام کیے۔ تصرت خداوندی:

الله تعالی فرماتے ہیں اِنَّا اَنْنَصُرُ رُسُلَنَ بِهِ الله ہِم ضرور مدور کرتے ہیں اپنے رسولوں کی جوائیان لائے فیالْحیٰو قِالدُنیَا مَنُوٰ اوران لوگوں کی جوائیان لائے فیالْحیٰو قِالدُنیَا مَنُوٰ اوران لوگوں کی جوائیان لائے فیالْحیٰو قِالدُنیَا دنیا کی زندگی ہیں۔ وہ مدد چاہے پہلے مرحلے ہیں ہوجائے یا آخری مرحلے ہیں۔ الله تعالیٰ پیغیمروں کی اورائیان والوں کی نصرت ضرور فرماتے ہیں۔ مثلاً :احدے موقع پرالله تعالیٰ فیمون کی مدوفر مائی۔ بعد میں اپنی نظمی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد پھر دمون بی مدوفر مائی۔ بعد میں اپنی نظمی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد پھر دمون بی موا گاہے۔ جب آنخضرت میں نی کے اور صحابہ میں تھا تو ب کیا اور وہ پیغیمر جن کو جہاد کا تھا قب کیا اور وہ پیغیمر جن کو جہاد کا تھا تان کی مدد اور دشمن کی ناکا می تو عیاں ہے اور جن پر جہاد فرض نہیں تھا ان کی مدد اور دشمن کی ناکا می تو عیاں ہے اور جن پر جہاد فرض نہیں تھا ان کو اگر چہ تکا لیف بینی حتی کہ بعض انہیاء کرام میں کو شہید بھی کردیا گیا جیسے زکر یا میں جا

یکی عالیے ۔ تو ان کی نصرت اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خالفین سے ضرور انتقام لیا ہے غیست و نابود کیا ہے اور پیغیروں کے مشن کو دنیا میں جاری رکھا۔ یہی ان کی نصرت اور پھر کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حق پرستوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا خواہ درمیان میں کتنے ہی اتار چڑھاؤ کیوں نہ آئیں مگر مشن انہی کا کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں تو ان کی کامیابی نقینی ہے۔ فر مایا وَیوَ آیکَوْوُ الْاَشْهَادُ۔ اشھاد شاھد کی جمع ہے۔ جب قیامت والے دن گواہ کھڑے ہوں گاس وقت بھی مدد کریں گے۔ وہ گواہ خود پیغیر بھی ہوں اور موس بھی ہوں گے ہاتھ یا وُں بھی گواہی دیں گے جیسا کہ سورہ گواہ خود پیغیر بھی ہوں اور دوسرے اعضاء بھی گواہی دیں گے جیسا کہ سورہ ہم بجدہ میں اور لوگ کہیں گے اپنی کھالوں سے لیم شھی تُنم عَلَیْنَ '' تم کیوں گواہی دیتے ہو ہمارے نظاف قائو ا اُنطق کُلَ شَیْءِ '' وہ کہیں گے کہ ہمیں بلوایا ہو نظاف قائو ا اُنطق کُلَ شَیْءِ '' وہ کہیں گے کہ ہمیں بلوایا ہو اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے'' ہمارا کیاا ختیار ہے۔

توجس دن گواه کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس دن بھی پینمبروں کواور مومنوں کو کامیا بی نصیب فرمائے گا یو م آلایٹ فی کالظلیمیٹ مَعْدِدَ تھے جس دن فائدہ نہیں دے گا طالموں کوان کامعذرت کرنا مختلف بہانے کریں گے۔ بھی کہیں گے اِنّا اَطَعْنا سَادَتَنَا وَکُبَرَا ءَ نَا فَاصَلُونَ السَّبِیْلَ [الاحزاب: ۲۵]" بے شک ہم نے اطاعت کی سادتَنا و گبرا آ ء نَا فَاصَلُونَا السَّبِیْلَ [الاحزاب: ۲۵]" بے شک ہم نے اطاعت کی ایٹ سرداروں کی اور بروں کی۔ "تو انہوں نے ہمیں گراہ کیا۔" بھی کہیں گے کو کُنا فی اَصْحُبِ السَّعِیْدِ [سورۃ الملک]" کاش کہ ہم سنتے اور بچھتے نہم کو ہونے و الوں میں سے نہ ہوتے۔" بھی کہیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں و سے تو ہم دوز خ والوں میں سے نہ ہوتے۔" بھی کہیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں و سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا تے رہے و کو آئی قبی مَعَاذِیْدَ ہُ [سورۃ القیامة] اگر چدوہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا تے رہے و کو آئی قبی مَعَاذِیْدَ ہُ [سورۃ القیامة] اگر چدوہ

اینے کتنے ہی جیلے بہانے کریں لیکن ان کا کوئی بہاندان کوفا کدہ نہیں دےگا۔ وَلَهُمُ اللّٰهُ لَا تَعْنَدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰم

\*\*\*

وَلَقِدُ الْبُنَامُوسِي الْهُلْي وَأَوْرِثْنَا بَنِيْ إِنْكُ إِنْكُ الْكِتْبُ ﴿ هُكُى وَ ذِكْرِى لِأُولِى الْكُنْبُ ﴿ هُكُى وَ ذِكْرِى لِأُولِى الْكَلْبَابِ ﴿ فَاصْدِرُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِي لِذَنْ لِكَ وَسَبِحْ بِحَدْلِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِنْكَارِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْطِنِ أَتْهُمْ لِأِنْ فِي صُلُودِهِمْ إِلَّاكِ بُرُّمَّاهُمْ بِالْغِيْدَةِ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْحُ الْبَصِيرُ ﴿ لَكُ لَنَّ السَّمُونِ وَالْكَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ التَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوَى الْكَعْلَى وَالْبَصِيْرُةُ وَالَّذِيْنَ النُوْا وعيلُوالصَّلِخْتِ وَلَا الْمُسِئْءُ قِلْيُلَّا مَّاتَتَنَّكُرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَاتِيةٌ لَّارِيْبُ فِيهَا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالْكَاسِ لايُؤْمِنُون ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي آسْتِجَبُ لَكُمُ الْ الذِّينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدُ خُلُونَ جَعَةُمُ دَاخِرِينَ ﴾

رب كى حد كماتھ بِالْعَشِي بَحِيكِ بِهِر وَالْإِبْكَارِ اور بِهِلْ بِهِر اِنَّ الَّذِيْنَ بِشَكُ وَوَلُولً يُجَادِلُونَ جَمَّكُمُ الرَّتِي فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله تعالیٰ کی آیتوں میں بِغَیْرِسُلْطن بغیرسی دلیل کے اَتٰھُمْ جوان کے نَاسَ آنَى مو إِنْ فِي صُدُورِهِمْ تَهِيل جِان كِسِينُول مِن إِلَّا كِنْرُ مرتكبر مَّاهُمْ بِبَالِغِيِّهِ تَبيل بِن وه اس تك يَنْجَعْ والى فَاسْتَعِدْ بِاللهِ يس آب الله تعالى سے پناه ليس إنَّ الله الله عالى بى مُوَالسَّويْعُ الْبَصِيْرُ وَبِي سَنْفُوالاد يَكِيفُوالابِ لَخَلْقُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ الْبَتْ پیداکرنا آسانوں کا اورزمین کا اَحْبَرُ بہت بڑا ہے مِنْ خَلْقِ النَّاسِ لوگوں کے پیدا کرنے سے واکی آک ترالتاس لیکن اکثر لوگ لا يَعْلَمُونَ تَهِينَ جَانِةً وَمَايَسَتَوى الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُ اورَبِينَ بِرابر اندهااورد يمض والا وَالَّذِيْرِ المَنْوُلِ اوروه لوك جوايمان لائ وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ اور عمل كي الجم وَلَا الْمُسِينَ ، اورنه بُر عكام كرنے والا قَلِيُلَامًا تَتَذَكُّمُ وْنَ بَهِتْ مُمْ تَصِيحت حاصل كرتي هو إنَّ السَّاعَ فَ لَاتِيَةً ب شك قيامت البنة آنے والى ہے للارَيْبَ فِيْهَا كُونَى شك نہيں ہاں مِن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لَكِن اكْثِرُ لُوكُ ايمان بَين لاتْ وَ قَالَ رَبُّكُ اور فرما ياتمهار رب نے ادْعُونِيَ يكارو مجھ أَسْتَجَبُ 

يَسْنَكُ بِرُوْنَ جَوْبَكُبر كُرتَ بِي عَنْ عِبَادَتِ مِيرى عَبادَتِ مِيرى عَبادت سے سَيَدُ خُلُونَ عَقريب داخل مول كے جَمَنَّمَ جَهَمْ مِيل دُخِرِيْنَ ذَلِل مِوكر ۔ مُوكر ۔ مُوكر ۔ مُوكر ۔ مُوكر ۔

فرعونیوں کے فرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل اب آزاد قوم تھی۔ان کو قانون اور وستور کی ضرورت تھی تو اللہ تعالی نے موئ کو تو رات عطافر مائی۔ آسانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد تو رات بڑی بلند مرتبے والی کتاب تھی۔لیکن اس وقت قطعیت کے ساتھ نہیں بتلایا جا سکتا کہ تو رات اپنی اصلی شکل میں کسی جگہ موجود ہے کیونکہ یبود یوں اور عیسائیوں نے اس میں بڑی گڑ بڑکی ہے تحریف کی ہے۔آسانی کتابوں میں صرف قرآن پاک کو میٹرف حاصل ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود اپنی اصل شکل میں موجود ہے نریز برکا بھی فرق اس میں نہیں آیا۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اس امت نے بیرڈیوٹی اوا کی ہے۔

#### علمى ميراث

تواللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدُ الَّذِیْنَا مُوسَیٰ الْهُدُی اور البتہ تحقیق دی ہم نے موکی مالیے کو ہدایت والی کتاب توارت وَاَوْرَ فَنَا بَنِیْ اِسْرَ آعِیٰلَا اُکِیْتِ اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اور علم کی بھی درافت ہوتی ہے ورافت صرف مال کی نہیں ہوتی ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ حدیث پاک ہیں آتا ہے آنخضرت عَالَیٰ اُلِی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسرائیل کو کتاب کا۔ حدیث پاک ہیں آتا ہے آنخضرت عَالیٰ اُلِی کے درافت سونے چاندی کے سی نہیں ہوتی اِنْ مَا وَدَّفُوا الْعِلْمَ "وہ علم کا وارث میں اللہ کی ورافت سونے چاندی کے سی نہیں ہوتی اِنْ مَا وَدَّفُوا الْعِلْمَ "وہ علم کا وارث

بناتے ہیں فَسَمَنُ اَحْدَهُ اَحْدَهُ اِحْدَهُ وَافِدٍ "جس فَصِحِعُمُ عاصل کیااس نے بیغبروں کی وراثت کا وافر حصہ لیا۔" تو اللہ تعالیٰ نے بی اسرائیل کو تو رات کا وارث بنایا همدی ہدایت تھی قَدِحُرٰی اور فیصحت والی کتاب تھی لاکو لیا الاّ بَباب عقل مندوں کے لیے۔ کیونکہ آ سانی کتاب انہی لوگوں کے لیے ہدایت بنتی ہے جن کی عقل صحیح ہو۔ اور اوٹ بٹا مگ عقل والے بھی آ سانی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کا قصہ تم نے س لیا کہ اس نے موکیٰ عالیہ اور ہارون عالیہ کو کیا کیا تعلیم سیمنچا کی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ قیامت کا حق ہے۔ ساری حقیقت قیامت والے دن کھل جائے گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا قائستَخْفِرُ لِذَهُمِلَٰ والے دن کھل جائے گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا قائستَخْفِرُ لِذَهُمِلَٰ والے دن کھل جائے گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا قائستَخْفِرُ لِذَهُمِلَٰ کے اور بار کرانی نظرش کے لیے۔

اجتفادی غلطی پر تنبیه مع شان نزول:

پینمبر کی لغزش کو ذنب ، گناہ ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ بروں کی جیموٹی بات بھی برسی ہوتی ہے کیونکہ پینمبر کامقام بہت بلندہے۔اس لیے کہا گیا ہے:

م نزدیکال رامش بود حیرانی

جس کا جتنامق م بلند ہوتا ہے اس پر پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں لغزش کو ذنب کہا گیا ہے۔ باتی پنجیبر معصوم ہوتا ہے۔ اہل حق نابہ فد ہب ہے عقیدہ اور نظر بدہ کہ انبیاء کرام علی سخیرہ کبیرہ گنا ہول سے پاک ہوتے ہیں۔ البتہ اجتہادی غلطی ہو عتی ہے لغزش ہو سکتی ہے اس لغزش کو جہ سے۔ مثلاً: ایک موقع ہوتے کے بلند ہونے کی وجہ سے۔ مثلاً: ایک موقع پر آنحضرت مثل خالے کے پاس مشرکوں کا ایک بڑا وفد آیا اور کہا کہ ہم آپ کی گفتگوسنا

چاہتے ہیں اس شرط برکہ آپ کے پاس سے جوغریب اور غلام متم کے لوگ بیٹے ہیں ان کو مجلس سے اٹھادیں کیونکہ مردار اور رئیس لوگ ہیں ہمار اہنمیر گوارہ نہیں کرتا کہ ان کمزوروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی گفتگو نیں ۔ آنخضرت میں چلو تھوڑے وقت کے لیے ہیں اپنے ان لوگوں کو تلاش کرتا بھرتا ہوں آج ہے خود آگئے ہیں چلو تھوڑے وقت کے لیے ہیں اپنے مصابہ کو مجلس سے اٹھا کر ان کوئی سنا دول تا کہ ان کو بات بجھ آجائے ۔ بڑی اچھی نیت تھی اور اس کا آپ میں تھا کوئی ہوں تھا ۔ فقاد ک، اور اس کا آپ میں تھا کوئی ہے کہ باپ کوئی ہے کہ مرید کو جلس سے اٹھا دے، ہر برح کوئی ہے کہ مرید کو جلس سے اٹھاد ک، ہر برح کوئی ہے کہ ماتحت کو کسی مصلحت کے لیے جلس سے اٹھادے اور آخضرت میں تھا ناتھا بلکہ میں دور رہ تو بہت زیادہ ہے اور صحابہ کر ام میٹنے کو تھارت کی وجہ سے جلس سے نہیں اٹھا ناتھا بلکہ مرداروں کوئی سنانے کے لیے اٹھا تاتھا۔

اب كافراس بات كى منتظر تھے كہ يہ ابھى اپ ساتھيوں كوا تھا كيں گے اور صحابہ كرام منطقة منتظر تھے كہ آپ ہوئي جميں حكم ديں تو جم اٹھ كھڑے جوں۔ است ملى الله تعالىٰ كى طرف ہے يہ حكم نازل ہوا و لَا تَسطُّر فِد الَّذِينَ يَدْعُونَ دَبَّهُمْ بِالْغَلَ قِ وَالْعَشِيّ يُدِيْدُونَ وَجُهَهُ [الانعام: ٥٦]" اور آپ نه نكاليس ان لوگوں كو (اپنى مجلس وَالْعَشِيّ يُدِيْدُونَ وَجُهَهُ [الانعام: ٥٦]" اور آپ نه نكاليس ان لوگوں كو (اپنى مجلس ہے) جو پكارتے ہیں اللہ تعالىٰ كى رضا۔" آخر ميں فرمايا فَتَسَطُّرُدَ هُمْ فَتَكُونَ مِنَ الْطَلِيمِيْنَ " پس اگر آپ نے ان كو مجلس سے نكالا تو آپ كاشار ظالموں ميں ہوگا۔" تو يہ ظالموں ميں شار ہونے كالفظ آپ ہوئي كے مرتبہ كى وجہ ہے استعال ہوا ہے چونكہ آپ مائين كامر تبہ بہت بلند تھا اس ليے اس قتم كى لغزش پر وجہ ہے استعال ہوا ہے چونكہ آپ مائين كامر تبہ بہت بلند تھا اس ليے اس قتم كى لغزش پر معافی مائے كا حکم ہوا ہے۔

اورحدیث پاک میں آتا ہے کہ آتخضرت علی ایک ایک مجلس میں سوسومرتبہ استغفار کرتے تھے استغفر الله استغفر الله استغفر الله اور پورا اِسْتِغْفَاد اس طرح ہے اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ دَ ہِی مِن کُلّ ذَنْبٍ وَاَتُوْبُ اِلَہْ ہِ ۔ اور مخضر جملہ ہے استغفر الله ہ ۔ وَسَبِّح بِحَدُر بِكَ اور شِح بِیان کریں اپ رب کی حمد کے ساتھ المتغفر الله ہ ۔ وَسَبِّح بِحَدُر بِكَ اور شِح بیان کریں اپ دب کی حمد کے ساتھ بالغیری والابنگار پی بھی بہراور پہلے بہر سورت کے ڈھلنے کے بعد سے لے کرسورت کے فروب ہونے تک یہ ساراوقت علی کہ لاتا ہے اور شی صادق کے بعد جب روثی شروع موجاتی ہے اس وقت سے لے کرزوال تک بیابکاراور بکرہ کہلاتا ہے۔ شیح ہے سبحان ہوجاتی ہے اس وقت سے لے کرزوال تک بیابکاراور بکرہ کہلاتا ہے۔ شیح ہے سبحان اللّٰہ و بحدہ ہ ۔ مسلم شریف میں روایت ہے آفض کُل الْ کُلام سُبْحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَدَّمِدِمُ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ وَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کَاللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا کُورُ وَ اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ

### اہل حق کے مٹانے کے منصوبے:

فرمایا اِنَ الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِیَ الْیَتِ الله بیک وہ اوگ جوجھٹڑا کرتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھٹڑا کرتا ہے کوئی توحید کے بارے میں جھٹڑا کرتا ہے کوئی رسالت اور قیامت کے بارے میں جھٹڑا کرتا ہے ۔ بِغَیْرِ سُلْطُنِ اَتُھُمْ اِلْحَالَ ہُمَا اُلَّہُ وَ اِلْنَ فِیْ صُدُورِ هِمُ اِلَّا کِبُڑے ۔ ان نفی کا ہے۔ اور دلیل کے جوان کے پاس آئی ہو اِلْ فِیْ صُدُورِ هِمْ اِلَّا کِبُڑے ۔ ان نفی کا ہے۔ نہیں ہو گئر کہر ۔ کہر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھڑا کرتے ہیں مُنا اُلُو کی ہو جان ہو جہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھڑا کرتے ہیں مُنا اُلُو ہو کے جانے ہیں خدا کے جانے ہیں کے بال ذلیل ہو کر رہیں گے اور اسلام کو مٹانے اور اہل حق کو مٹانے کے جانے ہیں

منصوبے بنائیں ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہول گے۔ اس وقت مغربی تو تیں مسلمانوں کے جہاد سے بردی خوف زدہ ہیں باوجوداس کے کہ مادی قوت ان کے یاس زیادہ ہےاسلحان کے پاس زیادہ ہے مرکلم حق کی وجہ سے ان کو پسویر سے ہوئے ہیں کہ مسلمان مختلف جگہوں میں جہاد کے نام رکھس جاتے ہیں اور اسلام کے لیے اور تے ہیں۔ ان كوبنياد يرست كمت بي -الحمدالله! بهم بنياد يرست بي اور بنياد يرسى يرجميل فخر ال کے یرو پیگنڈے سے متاثر ہوکر بنیاد برتی نہیں چھوڑنی ۔ کہوٹھیک ہے ہم بنیاد برست ہیں عموماً بنیاد پرست عقیدے کے کیے ہوتے ہیں۔ ہماری بنیاد بہت مضبوط ہے ،عقائد بڑے اٹل ہیں۔ بیتو فخر کی بات ہے باطل قو تمیں خصوصاً امریکہ پاکستان میں مدارس بند کرانے کے دریئے ہیں کہ یہی بنیاد برسی کی پیری ہیں اور اس پرلباس چڑھایا فرقہ واریت کا (اوراب دہشت گردی کا الزام لگارہے ہیں بیسب بہانے ہیں مدارس کو بند كرنے كے) اور مختلف منصوبے بناتے رہتے ہيں كيكن ياد ركھنا! ان كى شرارتوں اور خباشوں سے اسلام نہیں مث سکتا یہ خودمث جائیں گے ان کی حکومتیں اور اقتدار ختم ہو جائيں گے اسلام اپن جگہ يرقائم رے گا۔ الله تعالىٰ كاوعده ہے والله مُتِم نُود ، وَلَوْ كَدة الْكَفِرُونَ [ سورة صف ] " الله تعالى بوراكر في والا باين نوركواكر چه كافراس كو ناپند کریں۔'' کافرمشرک اس کو ناپند بھی کریں اللہ تعالیٰ اینے دین کو برقر ارر کھے گا اور -BZ 62

 السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ بِحِشک وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ منگرین قیامت کو سمجھانا:

اخبارات میں آتا ہے کہ جب سورج گرھن ہوتا ہوت سائنس دان اس علاقے جاتے ہیں جائزہ لینے کے لیے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ان بے چاروں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بیاللہ تعالیٰ کی قوت کا چھوٹا ساکر شمہ ہے۔ تو فر ہایا آسانوں اور زمین کا پیدا کرنا بہت بڑا ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے وَلٰکِنَ اَکْتَرَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ لَٰکُونَ کی پیدا کرنے سے وَلٰکِنَ اَکْتَر کُونَ اللّٰہُ اللّٰکِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّ

كيا چھه وَلَاالْمُسِيء اورنه بدكار برابر بين الك آدم ايمان كيساتھ نيك ممل كرنے والا ہے اور دوسرى طرف وہ ہے جو برائيوں ميں ڈوبا ہوا ہے بيد دونوں برابرہيں مِي رات اوردن برابر مِين عَلِيْلا مَّاتَدَد كُرُونَ ببت كم تم نصحت حاصل كرتے ہو۔ سمجھنے کے لیے تو اتن بات ہی کافی ہے کہ جورب آسانوں اور زمین کو پیدا کرسکتا ہے وہ تمہیں بھی دوبارہ پیدا کرسکتا ہے گرتم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور پیر بات بھی الجھی طرح سجھ لوکھ إِنَّ السَّاعَةَ لَابِيَةً بِشُك البعة قيامت آنے والى ب لَارَيْبَ فیقا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں قائم کرے گا؟ تاکہ حق اور باطل کا فرق ہو جائے ،مومن اور کا فر کا فرق ہوجائے ، نیک اور بد کا فرق ہوجائے۔ دنیا کی عدالتوں میں توبسااوقات جھوٹے بھی سیچے ہوجاتے ہیں اور دنیا میں کتنے اللہ تعالیٰ کےمومن اور نیک بندے ہیں کہ ان کوسیر ہوکر کھا نانہیں ملا ،سکھ نصیب نہیں ہوا اور کتنے غنڈے اور بدمعاش ایسے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی بدمعاشی میں گز اری مگر ان کو بوری سز انہیں ملی ۔اگر انصاف نہ قائم کیا جائے نیکوں کونیکی کا صلہ نہ ملے اور بروں کو برائی کا بدلہ نہ ملے تو پھر تو الله تعالى كى حكومت اندهير تكرى مولى - حالانكه وه تو ألَّه يسسَّ الله بأحْكَم الْلح يحوينَ ہے۔[سورۃ تین : یارہ • ۳]

مجھے پکارو میں تمہاری پکارکود عاکو قبول کرتا ہوں۔ میں ہی تمہارا حاجت روااور مشکل کشا ہوں ،فریادرس اور دست گیر ہوں میر ہے سواکسی کو نہ پکارو۔ مگریہاں تو ظالم لوگ زور لگالگا کر کہتے ہیں :

م امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دست گیر

الله تعالی کے سواکس سے امداد کا کیامعنی ؟ غیر الله کو نافع اور ضار سجھنا شرک کا بہت برا استون ہے۔ یا در کھنا! الله تعالی کے سواکس کے پاس پچھ بیس ہے کوئی ایک ذر کے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔

فرمایا اِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُ وَنَ عَنْ عِبَادَتِیْ بِشک وہ لوگ جو تکبرکرتے ہیں میری عبادت ہے۔ تفییر معالم التزیل میں ہے کہ عِبَادَتِیْ کامعنی ہے دُعَاءِ می تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، مجھے نہیں پکارتے ۔ نبائی شریف میں حدیث ہے آنخضرت مَنْ اَنْ الله مَنْ لَمْ مِیسْنِلِ الله مَنْ عَلَیْهِ '' جواللہ تعالی سے نہیں مانگتا الله تعالی سے نہیں مانگتا الله تعالی اس محرت محموکہ ہمارے بیج مانگا الله تعالی اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔'' اس کوتم اس طرح سمجھوکہ ہمارے بیچ پیال ہمارے بجائے محلے میں جاکرسی سے مانگیں کہ مجھے یہ چیز دو مجھے وہ چیز دو تو کوئی میرت مند میر چیز گوارہ کرتا ہے بلکہ وہ بٹائی کرے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تم غیروں سے کیوں مانگتے ہو؟ ہم تم تو ہرداشت نہیں کرتے تو رب تعالیٰ کب برداشت کرتے ہیں کہ میرابندہ میرے علاوہ کسی اور سے مانگے۔

تو فر مایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت ہے ، مجھ سے ما تکنے سے سید خُکُون جَمَان کا دخوار ہوکر۔ سید خُکُون جَمَان کَا دخوار ہوکر۔

رب تعالیٰ کومشکل کشانہ ماننے والوں کے لیے اور دوسروں کومشکل کشا، حاجت رواہمجھنے والوں کے لیے دوز خ اور ذلت ہے۔

\*\*\*

الله الذي جعل لكم اليل يتسكنوا فيه والنهار مبصرا إِنَّ اللَّهُ لَنُّ وَفَضْيِلَ عَلَى السَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ السَّاسِ لاينْكُرُونَ®ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ مِلْآ الْهَ إِلَّا هُو ﴿ فَأَنَّى ثُو فَكُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْعُنُ وْنَ ﴿ اللَّهِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكَرْضَ قُرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِباتِ المَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ وَاللَّهُ رَبُّ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَّمِينَ هُوَالْحَيُ لِآلِهُ الكاهُوفَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْلُ لِلهِ مَن يِسِ الْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّى نَهُيتُ أَنْ أَعْبُكُ الَّذِينَ تَكَ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَتَاجَاء فِي الْبِيَتِنْ مِنْ رَبِيْ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقًا كُورِ مِنْ تُرَابِ ثُمِّ مِنْ تُطْفَةٍ ثُمُّ مِنْ عَلَقَاةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْآ ٱشُكَّاكُمُ ثُمَّرِكِ اللَّهُ وَنُوالشَّيْوَ مَا وَمِنْكُمُ مِنْ يُتُوفِي مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُونَ الْجَلَّامُّسَةًى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون هُوالَّذِي يُجِي وَيُمِينُ فَإِذَا قَصَى آمْرًا فَاتَهَا يَعُولُ لَا كُنْ فَيَكُونُ ﴿ فَا لَهُ مُن فَيَكُونُ ﴿ فَا لَهُ مَا فَاتُهَا يَعُولُ لَا كُنْ فَيَكُونُ ﴿ فَا

اَللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فضل كرنے والا م عَلَى النَّاسِ الوكول ير وَلْكِنَّ آخُثَرَ النَّاسِ اور ليكن اكثرلوگ لَايَشْكُون شكرادانبيس كرتے ذلي عُدَاللهُ رَبُّكُم س الله تعالی بی تمہارارب ہے خالق گل شی مرچیز کا خالق ہے لا آله الله هُوَ نَبِين ہے کوئی معبود مروبی فَانْی تُؤْفَکُونَ پُس کدهم النے پھیرے جاتے ہو گذلک ای طرح یوفاک الذین التے پھرے گئے وہ لوگ كَانُوابِالْتِاللَّهِ يَجْدَونَ جوالله تعالى كي آيات كا اتكاركرتے تھے آلله الَّذِي اللَّه تعالَى كي ذات وه ٢ جَعَلَ لَكُ مُ الْأَرْضَ قَرَارًا جَسَ نِي بنائي تہارے لیے زمین کھہرنے کی جگہ قالسَّمَاءَ بنّاء اور آسان کو حجت وَّصَوَّرَكُمْ اوراس فِي مَهمين صورت مِجْشَى فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ لِيل بهت ا پھی صورت وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبُتِ اوررزق دیاتمہیں یا كيزه چيزول سے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ بِاللَّهُ تَعَالَى بَى تَهَارارب ع فَتَبْرَكَ اللَّهُ كِي بركت والا ب الله تعالى ربّ العلمين جوتمام جهانون كايا لنه والا ب هوَ الْحَقّ وبى زنده ہے . لَآ إِلَٰ الله وَ نَهِيل مِ كُونَى معبور مَروبى فَادْعُوهُ لِيل تم ای کو پگارو مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِینَ خالص کرتے ہوئے ای کے لیے دین اور اعتقاد الْحَمْدُيلُهِ تَمَامِ تَعْرِيقِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ لِيَّةٍ بِينَ وَبِّ الْعُلَمِينَ جُو یالنے والا ہے تمام جہانوں کا قُلْ إِنّی نَهِیتُ آپ کہدیں مجھےروکا گیاہے أَنْ أَعْبُدُ الَّذِيْنَ كُمِي عَبِادِت كُرول اللَّهِ عَنْ كُونِ اللَّهِ عِنْ كُونِ اللَّهِ عِنْ كُو

تم پارتے ہواللہ تعالی سے نیچ لَمَّاجَآءَنِیَ الْبَیِّنْ جَس وقت بھی جی ہیں میرےیاں واضح ولائل مِن رِی میرے رب کی طرف سے وَا مِرْتُ اور مجھے علم دیا گیاہے آئ آسلے کہ میں فرماں برداری کروں اور ب الْعُلَمِينَ تَمَام جَهَانُول كے يالنے والے كى هُوَالَّذِي وه وہى ذات ہے خَلَقَكُمُ مِّنْ تُرَابِ جَس نَي بِيداكياتُم بِين مَّى عَدَ مِنْ نُطْفَةٍ بَعِر نَطْفَ ت تُعَيِينَ عَلَقَةٍ كِرُخُون كَ جَي موعَ لُولُم عس ثُمَّ يَخْرِجُكُمْ طِفْلًا پُرنَالاً ہِمُنِ اللَّهِ عَلَيْ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُمْ بِعِم وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّى اوربعضتم میں سے وہ ہیں جن کو وفات دی جاتی ہے مِنْ قَبْلُ الى سے پہلے وَلِتَبْلُغُو ٓا جَلَامُتَةً ، اورتاكم بہنچوا يكمقرر ميعادتك وَلَعَلَّكُ مُ تَعْقِلُونَ اورتاكُمْ مَجْهُو هُوَالَّذِي يُخي وهذات ہے جوزندہ کرتی ہے ویمیت اور مارتی ہے فاذاقطی اُمُرا لیں جس وقت وه طے كرتا ہے كوئى معاملہ فَالنَّمَا يَقُولَ لَهُ الله على بخته بات ہے وہ كہتا ہے ال كو سَيْ ہوجا فَيكُونَ بس وہ ہوجاتا ہے۔

ا شات تو حید کے دلائل:

اس سے مملے قیامت کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آج کے رکوع میں تو حید کا مسئلہ بیان ہوا ہے اور اس کے اثبات پر دلائل

ذكر كيے گئے ہیں۔

يهلى دليل: اَللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ الله تعالى كى ذات وه بحس في بنايا تمہارے لیے رات کو لِتَسُمُنُوْ افِیْہِ تاکتم اس میں آرام کروسکون حاصل کرو۔اس بات كاكوئى انكارنېيى كرسكتا كەرات كوجب آدمى سوتا بتودن كى تھكاوف دور ہوجاتى ب- توبيرات بنانے والاسكون دينے والاكون ہے؟ وَالنَّهَارَ مُنْصِرًا اورالله تعالى نے دن کوروش بنایا تا کہم دن کوائے کام کرسکو اِنَّ اللهَ لَدُوْفَضُلِ عَلَى النَّاسِ ب شك الله تعالى فضل كرنے والا ب،مهرباني كرنے والا بولوكوں يو ولي أَهُونَ أَهُونَ مَن النَّاير لَا يَشْكُرُ وْنَ اورليكن اكثر لوك شكرا دانهيں كرنتے \_رات كى نينداورسكون الله تعالیٰ کی تعتوں میں سے ہے اور دن کو حلال روزی کمانا بھی اللہ تعالیٰ کی تعتوں میں سے ہے۔ چاہیے تو بیرتھا کہ انسان ہرونت اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتالیکن اکثر لوگ شکر ادانہیں کرتے اور جوشکراداکرتے ہیں ان میں سے اکثر شکر کالیجے مفہونہیں سمجھتے ۔وہ یہ بجھتے ہیں كدوه الجمدللد! كهددين كواور شكراً لله كهدين كوسجهة بي كهم في شكراداكردياب حالانکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح شکر ادانہیں ہوتا۔ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقه نماز ہے کہ نماز میں بندے کا ہرعضو خدا کاشکر ادا کرتا ہے۔نماز میں ہاتھ یا ندھ کر قیام میں کھڑا ہے بحدے میں یاؤں گھٹے، ہاتھ، پیشانی، ناک زمین پرنگی ہوئی ہے ہاتھ یاؤں کی انگیوں کارخ قبلہ کی طرف ہے۔ زبان سے سبحان دہی الاعلی ، سبحان رہی العظیم پڑھرہا ہے۔انسان جب یائی بیتا ہے ودومن میں اس کا اڑیاؤں کے ناخنوں تک پہنچ جاتا ہے ،خوراک کھاتا ہے تواس کے ذریعے سارے بدن میں توت آ جاتی ہے اور شکر کے لیے صرف دوتو لے کی زبان ہلاتا ہے۔ توشکر کا بہتر طریقہ نماز ہے۔

روسری ویل الله الذی الله الذی الله الذی دات وی ب جَعَلَ الله الذی دات وی ب جَعَلَ الله عَلَی دار الله الله و الله الله و الله الله و ا

قیامت والے دن اللہ تعالی تصویر بنانے والے سے کچ گا کہ میں نے تصویر بناکر اس میں جان بھی ڈالی تھی اب تم بھی اس میں جان ڈالو۔ جب وہ ایسانہیں کر سکے گاتو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخت پکڑ ہوگی ۔ تو کسی جاندار کی تصویر بنا ناقطعی حرام ہے۔آنخضرت مَنْ اللَّهُ كَافر مان ب كه جس كمريس كما ياتصور بهوتى باس كمريس رحمت كفر شنة داخل نہیں ہوتے ۔بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت عطافر مائی ہے وَدَزَ قَاکُھُہِ مِّنَ الطَّنِيبُتِ اوررزق دياتمهي يا كيزه چيزول سے اور جُس اور پليد چيزي الله تعالى نے انسان کے لیے حرام فرمادی ذایے و الله رَبُّے فر سیاللد تعالیٰ بی تنہارا پروردگار ب فَتَبْرَكَ اللَّهُ زَبِّ الْعُلِّمِينَ لَي بركت والا ب الله تعالى جوتمام جهانون كايالنے والا ہے۔اور بادر کھنا کھو انتحق وہی زندہ ہے۔اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر دوامی حیات تھی کوحاصل نہیں ہے۔فرشتے ہزار ہاسال سے زندہ ہیں مگر ایک ونت آئے گا کہان پر موت آئے گی۔ جنات کواللہ تعالی نے آ دم عالیہ کی بیدائش سے دو ہزار سال پہلے بیدا فرمایا۔ دو ہزارسال انہوں نے زمین پر حکمرانی کی تھی اور اہلیس تعین سب کا بابا ہے۔اس وفتت سے لے کراب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا مگراس پر بھی موت آئے کی کُل نفس ذَانِقة الموت الله تعالی کے سواہمیشہ کی زندگی کی کے لیے ہیں ہے لَا الله إلا مو نبيس بكوئى معبور مروبى فادْعُوه يستم يكارواس كو مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدّين خالص كرتے ہوئے اى كے ليے دين اوراعقاد۔

شركيه خرافات:

شرك كي ايك تتم غير الله ہے الله على ہے :

· امدادکن امدادکن یاغوث اعظم دست گیر

بڑی عجیب بات ہے مسلمان کہلانے والے بڑی جرأت کے ساتھ لاؤ ڈسپیکر پرغیر اللہ سے مانگتے ہیں ابتہا عی طور پربھی مانگتے ہیں۔ بھئی! رب تعالیٰ کے بغیر اور کون ہے مدد

کرنے والا کہ اس کو بکارا جائے ؟ کوئی نہیں ہے صرف رب تعالی ہے۔1936ء کے قریب کا واقعہ ہے۔ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا کہ اجمیر شریف جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں جعرات کو توالی ہوتی تھی مجاوروں نے جبے ہوئے تھے تک یا جاما اور سر پر بڑی بڑی گریاں تھیں قوالی سننے کے لیے ایک اگریز اور میم بھی آئے ہوئے تھے۔ قوالول نے مجیب عجیب شعر کے۔ ایک نے کہا:

من خدا سے میں نہ مانگوں گا مبھیٰ فردوس اعلیٰ کو عدا سے میں نہ مانگوں گا مبھیٰ فردوس اعلیٰ کو مجھے کافی ہے ہے تربت معین الدین چشتی کی

جس وفت اس نے بیشعر پڑھا تو لوگوں پر وجد طاری ہو گیا۔کوئی یہاں گراکوئی وہاں گرا پڑاتھا۔انداز ہ لگا وُ خدا کے ساتھ کمکر لگا کر ہیضاتھا کہ میں خدا سے جنت الفردوس بھی نہیں مانگوں گا۔اس کے بعدد دسرا آیااس نے اپنے کرتب دکھائے۔ کہنے لگا:

۔ نہ جا مسجد نہ کر سجدہ نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکا وضو کا توڑ دے کوزہ شراب شوق پیتا جا

اس نے بیستی دیا۔ میں کہتا ہوں او ظالمو! یہ تمہاری محبت ہے بزرگوں کے ساتھ؟ سید معین الدین چنتی میں ہے وہ بزرگ تھے کہ جن کے ہاتھ پرنو ہے ہزار ہندومسلمان ہوا تھا۔ سیرعلی ہجویری میں ہے ہاتھ پر چالیس ہزار ہندومسلمان ہوا تھا۔ اور آج معاف رکھنا! مارے ہاتھ پرمسلمان نہیں ہوتے ۔ اوروں کی تو میں بات نہیں کرتا مجھے یہاں آئے ہوئے باون (۵۲) سال ہوگئے ہیں (جس سال بیدرس دیا اس سال تک) کتے مسلمان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ ہارے سے تو صحیح معنی ہیں مسلمان بین ہوتے۔ ان بزرگوں نے لوگوں کوتو حید کاسبق دیا تھا۔

سیدعلی جوری بولید نے تصوف پر کتاب کھی ہے'' کشف الحجو ب' فاری زبان میں تقی اب اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ حضرت ایک موقع پر اپنے شاگردوں اور مریدوں کوخطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ'' اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی گئج بخش ہے اور نہ کوئی رنج بخش ہے۔'' آج لوگ ان کی قبر کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو گئے بخش بنا دیا ہے اور ان کی قبر کو دودھ کے ساتھ دھوتے ہیں ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی بخش بنا دیا ہے اور ان کی قبر کو دودھ کے ساتھ دھوتے ہیں ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سب خرافات ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب پچھ کرتے ہوئے بھی ان کی مسلمانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق کہنے والوں کو وہابی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈروقبرقبر ہے قبروں کی پوجانہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی رنج بخش ہے نہ کوئی فریا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو پکاروای کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو۔

فرمایا اَلْحَدُدُلِدُورَتِ الْعَلَمِینَ تَمَامِ تَعریفی الله تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا ہم نے ان کودائی کے ساتھ مجھایا ہے گل آپ مَنْ اَلْحَانُ اَلَٰ عَبُدَالَذِیْنَ اَسْدُعُونَ مِنْ کَہُدُونَ اِلْمَانُ کَہِدُی اِللّٰهِ کہ جہوروکا گیا ہے اَن اَعْبُدَالَذِیْنَ اَسْدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَن اللّٰهِ کہ میں عبادت کروں ان کی جن کوتم پکارتے ہوالله تعالیٰ سے ینچے ینچے اور کہتے ہو یا لات اَعِنْ نِی یَا مَنات اَعِنْ نِی یَا عُونی یَا عُونی میں ان کی پوجانیس کہتے ہو یا لات اَعِنْ نِی یَا مَنات اَعِنْ نِی یَا عُونی کے جبو یا کہ ان کی جو ایک اُلے ہیں مِن اَلَٰ اِلْمَانِ کی بوجانیس مِن اَلْمَانِ کی جو کہ میرے باس واضح دلائل آپھے ہیں مِن اَلَٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

# یں، ولی ولی ہیں، مگررب رب ہے۔ رب تعالیٰ کی صفات تو کئی کے اندر نہیں ہیں۔ تو حید ہاری تعالیٰ:

فرمایا هُوَالَّذِیْ مُلَقَکُوْ قِنْ تُرَابِ الله تعالی کی دات وہ ہے جس نے تہیں پیداکیا مئی سے۔ آدم مالینے کو خلقہ مِنْ تُرَابِ [سورہ آل عمران] آدم مالینے کواللہ تعالی نے مئی سے بیداکیا پھرآ کے سل چلائی شَدَ مِن اَئْظَفَةِ پھر نطف سے تُدَ مِن اَئْلُ پھراس کی ہڈیاں علقہ قالی بھراس کی ہڈیاں بنائیں پھران پر گوشت پڑھایا پھرچارہ اہ بعدروح کا تعلق بدن کے ساتھ جوڑاتو وہ مال بنائیں پھران پر گوشت پڑھایا پھرچارہ اہ بعدروح کا تعلق بدن کے ساتھ جوڑاتو وہ مال کے بیٹ میں حرکت کرنے لگا قُدَ یَدْ خِدُ جُدُدُ طِفْلًا پھر نکالا تہمیں بچکی شکل میں ماؤں کے بیٹوں سے کہ اس وقت کوئی شد بذئیس ہوتی شُدَ اِنْ اَئْدِ تُوْا اَشْدَ کُدُ بھر تاکہ ہوجاوئم ہوڑ ہے۔ مائی ہو تاکہ ہوجاوئم ہوڑ ہے۔ میں مانقلا بلانے والاکون ہے؟ وَمِنْ سُنَدُ قُلْ اس سے بہلے۔ بیپن میں فوت ہوجاتے ہیں۔ یہ جن کو وقات دی جاتی ہے مِنْ قَبْلُ اس سے بہلے۔ بیپن میں فوت ہوجاتے ہیں۔ یہ حضام مشاہدے کی بات ہے:

#### عيال راچه بيال

 \*\*\*

### اكتر

تَرُالَى الذِينَ يُجَادِلُونَ فِيَ النَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ يُصُرَفُونَ ﴿ النّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الذِي يَعْلَمُونَ ﴿ النَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْكَاثُونَ الْحَالَةُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

اَلَمْ تُلَ کیا آپ نے نہیں دیکھا اِلَی الَّذِیْنَ ان لُوگوں کی طرف یہ کہادِلُون جو جھڑا اگرتے ہیں فی الیتِ الله الله تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں آئی یُضر فُون کرھر پھیرے جارے ہو الَّذِیْنَ وہ لوگ گذَبُوا یا اُلیے بین آئی یُضر فُون کرھر پھیرے جارے ہو الَّذِیْنَ وہ لوگ گذَبُوا یا اُلیے بینے جنہوں نے جھٹا یا کتاب کو وَیِمَا اوراس چیزکو اَرْسَلْنَا کہ بھیجا ہم نے اس چیز کے ساتھ رسولوں کو فَسَوْف یَعُلَمُونَ کی عظریب وہ جان لیس کے اِذِالْاَ غُللُ فِی اَعْمَاقِهِمْ جس وقت طوق ہوں عظریب وہ جان کی گردنوں میں والسَّلیل اور زنجیریں یستحبون کھیئے جان کی گردنوں میں والسَّلیل اور زنجیریں یستحبون کھیئے جائیں گئروں کی گون کی گرونوں میں والسَّلیل اور زنجیریں یستحبون گھیئے جائیں گئرون کی گرونوں میں والسَّلیل اور زنجیریں یستحبون گھیئے جائیں گئرون کی گرونوں میں والسَّلیل اور زنجیریں یستحبون کے جائیں گئرون کی گرونوں میں والسَّلیل اور ننجیریں یستحبون کی گھیئے جائیں گئرون کی گرونوں میں والسَّلیل اور ننجیریں یستحبون کے فی النہ کے میٹیے گرم پانی میں فَدَ فی النَّارِیسُنجرون کی گرونوں کی گرونوں میں والسَّلیل کی گیرونوں کی گرونوں میں والسَّلیل کی گرونوں میں والسَّلیل کی گرونوں کی گرونوں میں کی اللَّدِی کی گرونوں کی گرونوں کی گرونوں کی گرونوں کی گرونوں میں والسَّلیل کی گرونوں کی کرونوں کی کرونوں کی کرونوں کی کی کرونوں کی کی کرونوں کرونوں کرونوں کرونوں

میں ان کوجھوتک دیا جائے گا شہر قِیْل لَهُنه پھر کہا جائے گا اُن کو آنی میا كَ نُتُمْ تُشْرِكُونَ كَهال بين وه جن كوتم شريك تفهرات تص مِنْ دُوْنِ اللهِ الله تعالیٰ کے نیجے قائوًا وہ کہیں گے ضَلُوْاعَنّا وہ کم ہو گئے ہیں ہم سے بلُ آمُن کُن نَدُعُوا بلکہ مم بیں پارتے تھے مِن قَبْل اسے پہلے شَيًّا كسى چيزكو كَذْلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكَفِرِينَ الى طرح بها تا بالله تعالى كافرول كو ذيكُ من بِمَا كُنْتُهُ تَفْرَحُونَ ال وجهد كم خوش منات شَصَّ فِي الْأَرْضِ رَمِين مِن بِغَيْرِ الْحَقِّ نَافَقَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ اوراس وجدے كم ممندكرتے تھے أَدْ خُلُو ٓ الْبُوابَ جَهَنَّمَ وافل موجاوتم جہنم کے دروازوں میں خلیدین فیھا ہمیشہ رہنے والے ہوں گےاس میں فَيِئْسَ لِيل بُرابِ مَثْوَى الْمُتَكَيِّرِينَ مَعْكَانا تَكْبركرنے والول كا۔ آيات الهيد مين مجادله:

 موتے تو دوز خیس داخل نہوتے وکٹ فیھا خیلدون بیسباس میں ہمیشہ رہیں كَ لَهُمَّ فِيْهَا زَفِيْرٌ ان كے ليے اس منس جلانے كي آوازيں ہوں كى وَهُمَّ فِيْهَا لاَ يَسْمَعُونَ اوروه اس مِيسني گُنهيں - "مثال كے طور ير جب بيآيتيں نازل ہو كيں تو عبدالله ابن زِیعریٰ کا جو برو پیگنڈے کابڑا ماہرتھااس نے سنیں تو باز اروں اورگلیوں میں جا کر اس نے پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ آؤ میں تنہیں محمہ کا تازہ سبق سناؤں ۔وہ کہتا ہے إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّم [الانبياء:٩٨] " بِشَكَمُ اور جن کی عبادت کرتے ہواللہ تعالی کے سواجہتم کا ایندھن ہوتم بھی اور تمہارے معبود بھی ووزخ میں جائیں گے۔ ' تو عبادت تو عیسیٰ ملاہلے کی بھی کی گئی ہے،عزیر ملاہلے کی بھی کی گئی ہے ، فرشتوں کی عبادت بھی ہوئی ہے۔تو کیا پیسارے بزرگ بھی دوزخ میں جائیں كَ؟ رب تعالى في الكاجواب ديا إلَّا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَا الْحُسْلَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ [الانبياء:١٠١] " بِشك وه لوك كه جن كے ليے ہماري طرف سے بھلائی طے ہوچکی ہے بیلوگ دوزخ سے دورر کھے جائیں گے لایشمعون حسیسها وہ نہیں سنیں گے اس کی آ ہٹ بھی۔'' وہ دوزخ کی چھوں چھوں بھی نہیں سنیں گے۔ بات تو معبودان باطلہ کی ہورہی ہےجنہوں نے اپنی عبادت خود کروائی ہے۔خواہ مخواہ حق و باطل کا مغلوبه بناتے ہو\_

یہ میں نے ایک مثال دی ہے مجھانے کے لیے درنہ قرآن پاک میں اس طرح کی بیٹ امراح کی بیٹ امراح کی بیٹ امراح کی بیٹ ارمثالیں ہیں آیتوں کے متعلق جھڑ اکرنے کی ۔ مثلاً: سورہ مائدہ کی بیآ بت کر بمہ جب نازل ہوئی میٹ علیہ کم المدیکٹ المدیکٹ میٹ میٹ میٹ میٹ کے کہ مارا مارا ہوا حلال اور رب کا ماراحرام جس کورب ماردے۔ کہنے لگے دیکھو! یہ کہتا ہے کہ ہمارا مارا ہوا حلال اور رب کا ماراحرام

ہے۔ یعنی جس پریہ چھری پھیریں وہ تو حلال ہواور جس کورب مارے وہ حرام ہے۔اللہ تعالى نے اس كاجواب ديا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَكَيْهِ [الانعام: ١١٨] '' يُس كَعاوَ تم اس میں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔'' مارتا اس کوبھی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کوبھی اللہ تعالی مارتا ہے جس کو ذبح کیا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالی کے نام کی برکت کے ساتھ حلال ہوتا ہے اور جومردار ہواہے اس پر تکبیر نہیں کہی گئی وہ رب تعالیٰ کے نام کی برکت ہے محروم ہو گیا ہے اس لیے حرام ہے۔ توبیاللّٰہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھڑا کرنے والے كدهر پھيرے جارے ہيں الّذِين كَذَّبُوابِ الْكِتْبِ وه لوَّ جنهول في حجمثلا يا كتاب قرآن كريم كو وبيماً أرْسَلْنَابِهِ رُسُلْنَا اوراس چيز كوجمثلايا كه بهيجا بم في ال کے ساتھا ہے رسولوں کو۔جو چیز ہم نے اپنے رسولوں کودے کر بھیجا تھا تو حیداور قیامت کا مسئلہ اس کوبھی انہوں نے رد کر دیارسالت کا مسئلہ بھی رد کر دیا۔تمام کتابوں میں ہے کہ الله تعالیٰ کی اولانبیں ہے کہ یک قدم یونٹ مگران شیطان یہود یوں نے حضرت عزير مانيه كوالله تعالى كابيثا بنايا عبسائيول نے عيسىٰ مائيے كواللہ تعالى كابيٹا بنا ديا جاہل مشرکوں نے فرشتوں کورب تعالیٰ کی بیٹیاں بنادیا۔انہوں نے پیٹیبر کے وعظ اور تبلیغ کوجھٹلا ويا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لِي عَقريب بيجان ليل كَ إِذِالْأَغْلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ-اَغْلَال غُلُ كَ جَمْع مِعْنَى طُولَ - اَعْنَاق عُنُقٌ كَ جَمْع مِاس كامعنى مِ كُرون -جس وقت طوق ہول کے ان کی گردنوں میں ۔ سورہ کیسین میں ہے فھی اِلَی الْا ذُقَانِ فَهُمْ مُقْبَحُونَ '' پس وہ تھوڑیوں تک اٹھے ہوئے ہیں۔''پس ان کے سراویر کواٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں صراط منتقیم کونہیں و کیھتے تھے آج ان کی گردنمیں طوقوں کے ساتھ او پررہیں كى وَالسَّلْسِلُ سِلْسِلَةٌ كَى جَمْعَ مِعْنَى زَنجير - اورزنجيري مول كى - اكرياوَل مِن

ڈالی جائے تو بیڑی کہتے ہیں اور ہاتھ میں ڈالی جائے تو ہھکڑی کہتے ہیں۔ گردنوں میں طوق ہوں گے ہاتھوں میں ہھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں۔ اس طرح جکڑے ہوئے ہوں کے کہند تحبُون گھینے جائیں گے فیالْ تحیینی گرم پانی میں۔ وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ ان کو مارنا مقصود ہوتو ایک منٹ میں مرجا ئیں گرم بین گئیس فی قبط عرف میں گرم بین گئیس فی قبط عرف میں گائیس کا شرک بیشت کی طرف سے نکال وے گا۔' گھی فیالٹاریش جرون کی گئیس میں ان کوجھونک دیا جائے گا فی قبیل کھنٹ بھران گھی فی اللہ تعالی کا شرک بھیران ہے کہا جائے گا این تھا گئیڈ ڈیٹور گھون میں دیا جائے گا فی قبیل کھنٹ کھران سے کہا جائے گا این تھا گئیڈ ڈیٹور گھون میں دو جن کوتم دنیا میں وہ جن کوتم اللہ تعالی کا شرک بھیرات تے اللہ تعالی سے نیچ نیچ۔ جن کوتم دنیا میں حاجت روا ہشکل کشا، فریاد رس بھی کہاں ہیں؟ مشرک اللہ تعالی کی ذات سے مشکر نہیں؟

 ک ذات تو بہت بلند ہے وہ تو بادشا ہوں کا بھی بادشاہ ہے اس تک ہم ولیوں کے بغیر کیے پہنچ سکتے ہیں؟ ہوؤلاءِ شُفعاً ءُ نَا عِنْدَ اللهِ [یونس:۱۸]" بیہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مَا نَعْبُدُ هُمْ إِلَّا لِیُقَدِّبُونَا إِلَی اللهِ ذُلُقٰی [زمر:۳]" ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگراس لیے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب ولا ئیں گے۔ "یہ میں درجے میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اور مشرک اس بات کے بھی قائل ہے کہ ذاتی طور پر یہ کہ جہنیں کر کتے ذاتی طور پر یہ کہ جہنیں کر کتے ذاتی طور پر سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ان کے پاس عطائی اختیارات اللہ تعالیٰ کے باس ہیں ان کے پاس عطائی اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کوعطا کیے ہیں (چنانچہ آج کل کے مشرک بھی ایک شعر کرمے ہیں وہ یہ جی وہ سے ہیں وہ یہ جی دور ہے۔

تو یہ بھی عطائی اختیارات کے قائل ہیں۔ مرتب) پھر مشرک جج عمرے کے بھی قائل سے قربانی کے قائل سے ، سوامروہ کی سعی کے قائل سے ، عرفات مئی کے قائل سے ، بچوں کے ختی کراتے سے ، جج عمرے کے موقع پر تبدیہ پڑھتے سے نگبیٹ السلے ہے ، بچوں کے شیریٹ کف کن کہ بنیک '' اے پر در دگار ہم حاضر ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے ہم حاضر ہیں ایک شکر یک نہیں ہے ہم حاضر ہیں ایک شکر یک نہیں ہے ہم حاضر ہیں ایک شکر یک نہیں ہیں جن کوآپ نے تھوڑے سے اختیارات و یے ہیں وہ خود ذاتی طور پر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔' سے سلم شریف کی روایت ہے ۔ تو مشرک اللہ تعالی کا میکر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی کے ساتھ بڑی عقیدت ہوتی ہوتی ہے ۔ سورة الانعام آیت نمبر ۲۳ ایارہ ۸ میں ہوتا۔ اللہ تعالی کے بیداوار میں سے اور جانوروں میں سے با قاعدہ اللہ تعالی کا بھی حصہ نکا لئے سے اور بابول کا بھی

حصه نكا لت تصاور كهتم تص هذا يله بزعمهم وهذا يشُركاء نا بيالله تعالى كاحصه ہے اپنے خیال سے اور بیہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے بچھ دانے اس طرف چلے جاتے تو الگنہیں کرتے تھے کہتے تھے الله تعالی عنی ہے یہ محتاج ہیں اور اگر بابوں کی ڈھیری میں سے بچھ دانے ادھر کے جاتے تو فوراً الگ کر لیتے تھے کہ رب تو عنی ہے بیمتاج ہیں۔تو مشرک رب تعالیٰ کی ذات کامنکر نہیں ہے بلکہوہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے ہماری وہاں تک براہ راست رسائی نہیں ہے۔ یہ بزرگ چر ہمارے واسطے ہیں رب تعالیٰ تک چہنے کے لیے۔رب تعالى في ال كاجواب ديا فر مايا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ [ت:١٦]" بم زیادہ قریب ہیں انسان کے اس کی شاہ رگ کے ۔'' اور اللّٰد تعالیٰ کو با دشا ہوں برجھی قیاس نہ کرو۔ان (باوشاہوں) کو ہر چیز کاعلم نہیں ہوتا لوگ ان کے پاس حقائق بتانے اور آگاہ كرنے كے ليے جاتے ہيں اور اللہ تعالی عليم كل ہے عليم مبذات الصدود ہے۔ فرمايا فَلَا تَسْضَربُ وُالِلْهِ الْأَمْثَ ال إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَا نُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل: ٤٨]'' پس نه بيان كروتم مثاليس الله تعالى كے ليے بے شك الله تعالى جانتا ہے اورتم نہیں جائے۔''

دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ بلا واسط اس لیے بھی کسی سے نہیں ملتا کہ اس کوخطرہ ہوتا ہے کہ بیں یہ آ دمی مجھے گوئی مار نے کے لیے نہ آر ہا ہو۔ اس لیے وہ سلی کرنے کے بعد کسی کو قریب آنے دیتا ہے۔ تو رب تعالی فرما کیں گے کہ کہاں ہیں وہ جن کوئم شریک مناتے تھے قالوُ اضلوُ اعتبا وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہوگئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں بات ہوگئے ہیں بائے می خریک ہیں گارتے تھا سے پہلے کسی چیز کو۔ منکر بائے منائے نہ تھوا من قراف قراف قراف آئے آئے اللہ ہم نہیں بکارتے تھا سے پہلے کسی چیز کو۔ منکر بائے منائے نہ تھوا سے پہلے کسی چیز کو۔ منکر

ہوجائیں گے کہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ساتویں یارے میں آتا ہے مشرک کہیں ے والله ربنا ما كنا مُشركين "الله كاتم عجوبهارارب عنبيل تعبم شرك كرنے واليك "الله تعالى فرمائيس كے أنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهم "ويكھو وكيها جهوث بولا به ايني جانول ير وصَّلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ ا يَفْتَرُونَ [الانعام:٢٣] " اور مم ہو کئیں ان سے وہ ہاتیں جو بہ گھڑتے تھے۔" مشرک اتنے بوے بے حیا اور حجوثے ہیں کہرب تعالیٰ کی عدالت میں بھی جھوٹ بولنے سے بازنہیں آئیں گے۔ پھر الله نتعالیٰ ان کی زبانوں پرمہر لگا دے گا اور ہاتھ یا وُں بول کر گوا ہیاں دیں گے جیسا کہ سورة يُسِين مِن ٢ أَلْيَوْمُ نَخْتِمُ عَلَى أَفُواهِهمُ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَدْجُلُهُمْ بِهَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ [سوره يسين] " آج بم مبرلگادي كان كمونهول ير اور کلام کریں گے ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے یاؤں جو پچھووہ کماتے تھے۔'' کان بولیں گے، ناک بولے گا،آٹکھیں بولیں گی، چمڑے بولیں گے۔ جیبا کہم سجدہ کے تیسرے رکوع میں اس کا ذکر ہے۔تو مشرک کہیں گے کہ وہ ہم سے عائب ہو گئے ہیں بلکہ ہم نہیں تھے بکارتے اس سے پہلے کسی چیز کو سے دلات میض الله الْكُفِرِينَ الى طرح به كاتا بالله تعالى كافرول كو ذي تُحف كا مشارٌ إليه يهال تین چیزیں ہیں۔ایک ہےجس ونت گردنوں میں طوق ہوں گے بیڑیاں ہوں گی ، دوسرا ہے گرم یانی میں گھسیٹا جائے گا، تیسرا ہے آگ میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا ڈیٹٹھے سے بِمَا كُنتُدُ تَفْرَحُونَ ال وجه ع كمتم فوشيال مناتے تھے في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ زمین میں ناحق \_ کفر برخوشی ،شرک برخوشی ، بدعات برخوشی ،اس لیےتمہاری گر دنوں میں طوق ڈالے ہیں گرم یانی میں گھسیٹا ہے اور آگ میں داخل کیا ہے بیاس کا بدلہ ہے وہنا

کنتگر تنفر کون اوراس وجہ کتم گھمنڈ کرتے تھا ہے کفر پر کہ ہاری تعداد زیادہ ہے ہمارے پاس مال زیادہ ہے ہمارے پاس قوت زیادہ ہے آئ ان چیزوں پر گھمنڈ کا مزا چکھو ۔ رب تعالی فرما کمیں گے اُڈھُلوَ اَبُواب بَعَنَدَ واقل ہو جاوئم جہنم کے درواز وں میں خلید نی قیما ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں ۔اس لیے کہم نے شرک کیا پیغمبروں کی مخالفت کی اس لیے تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آگ میں ہزاروں سال چینی ماریں گے واویلا کریں گے کہ ہمیں یہاں کہ جس وقت آگ میں ہزاروں سال چینی ماریں گے واویلا کریں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال ووتو رب تعالی فرما کمیں گے کہ ان کو یہاں سے نکال کر زمبر رہے طبقے میں واقل کر وہ ہے جب یہاں شخت سردی گئے گئ تو کہیں گے آگ میں چاپس تو مختلف عذا ہوں میں رہیں گے قبئس منوی المُت کیتر بین کی بہت ہی چلیس تو مختلف عذا ہوں میں رہیں گے قبئس منوی المُت کیتر بین کی بہت ہی

\*\*\*

قاضير الله وَعُدَالله حَقَّ وَالْمَانُويَةُكَ بَعُضَ الَّذِي نَوِلُهُمُ اَوْنَتُوْفِيَةُكَ وَالْيَنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ فَبُلِكَ مِنْهُمْ مِّنْ قَصَصْنَاعَلِيكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ رُسُلًا مِنْ فَبُلِكَ مِنْهُمْ مِنْ فَصَصْنَاعَلِيكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ لَكُهُ نِقُصُ صَعَلِيكَ وَمَاكُانَ لِرَسُولِ آنَ يَاتِي بِاليَّةِ اللّا بِإِذْنِ اللهِ فَإِذَا جَاءُ آمُرُ اللهِ قَضِى بِالْحُقِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُنْطِلُونَ ﴿ اللهِ الذِي اللهِ قَضِى بِالْحُقِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُنْطِلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ قَضِى بِالْحُقِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُنْطِلُونَ ﴿ وَلَمُنَا اللهِ قَضَى بَالْحُونَ وَخَسِرَ مِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ﴿ وَكُلُمُ وَعُلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ ثُحُمُلُونَ ﴿ وَلِيَنْكُورُونَ حَاجَةً فِي صُلُ وَرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ ثُحْمُلُونَ ﴿ وَيَهُا مَنَافِعُ وَلِتَنْكُونَ وَاللّهِ اللهِ اللهُ الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فَاصْبِرُ پِن آپ مِركرین اِنَ بِحْتُک وَعُدَاللّٰهِ عَقَی الله تعلی کا وعده حق ہے فَاِمَّانُہِ یَنْگُ پِن اگریم دکھا کیں آپ کو بَعْض الَّذِی نَعِکُ کا وعدہ حق ہے فَامِمَانُہِ یَنْگُ کی بِن اگریم دکھا کیں آپ کو وفات دے دیں فَالَیْنَائیرُ جَعُوْن پی وہ ہماری طرف لوٹائ ہم آپ کو وفات دے دیں فَالَیْنَائیرُ جَعُوْن پی وہ ہماری طرف لوٹائ جا ٹیں گے وَلَقَدْاً رُسَلْنَارُ سُلًا اور البتہ حقیق بھے ہم نے رسول مِن وہ بین ایمن کے وقد کا کہ میں کے حالات ہم نے آپ پر بیان کے ہیں وَمِنْهُ مُ اور بعض ان میں ہے جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کے ہیں وَمِنْهُ مُ اور بعض ان میں ہے مَن کی مال کی وہ بین اور بعض ان میں ہے مَن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کے ہیں وَمِنْهُ مُ اور بعض ان میں ہے مَن کی مال کی رسول کی کے حالات بیان نہیں کے وَمَا گانَ لِرَسُوْلِی اور نہیں ہے ثان کی رسول کی کے حالات بیان نہیں کے وَمَا گانَ لِرَسُوْلِی اور نہیں ہے ثان کی رسول کی

آن يَّاتِيَ بِايَةٍ يه كه لائے كوئى مجزه إلَّا بِإِذْنِ اللهِ مَرَاللهُ تعالى كَمَم ك ساتھ فَإِذَا جَآءًا مُرُ اللهِ لِي جِس وقت آئے گاتکم الله تعالی کا قَضِی بالْحَقِّ فيصله كردياجائے گائل كے ساتھ وَخَيرَهُ مَالِكَ اورنقصان الله على على المُنطِلُونَ باطل يرطِخواك اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله تعالی کی ذات وہی ہے جَعَلَ لَکے اُلاَنْعَامَ جس نے بنائے تمہارے لیے مولتى لِتَزْكَبُوامِنْهَا تَاكِمُ سواربوان مِين عض بِ وَمِنْهَاتَا كُلُونَ اوربعض ان مین سے کھاتے ہو وَلَکُمْ فِیْهَامَنَافِعُ اورتمہارے لیے ان میں كَيْ فَاكْدَ عِينَ وَلِتَبْلُغُواعَلَيْهَا حَاجَةً اورتاكهم يَبْجُوان كَوْريعاس ضرورت تک فی صدور گھ جوتہارے دلوں میں ہے وَعَلَيْهَا اوران جانوروں پر وَعَلَى الْفُلْكِ اوركشتوں پر تَحْمَلُونَ تُم سوار كيے جاتے مو وَيُرِينُكُمُ الْبِيِّهِ اور وكما تائج تهمين الله تعالى الني نشانيال فَأَيَّ الْبِ اللهِ مُنْكِمُ وْنَ لِيسِ اللهُ تَعَالَىٰ كَي كُون مِي نشاني كاتم انكار كروكيـ مشركين كاحمله كرنا:

مشرکین مکہ آنحضرت مُنْ اَنْ اِللَّهُ بِردوطرح سے حملہ کرتے تھے۔ ایک تو آپ مُنْ اَنِ اِللَّهِ کَا اِللَّهُ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

جموع ہود بوانے ہوتو غصر آتا ہے اور اگر یہ کہیں کہ تو براجمونا ہے تو اور زیادہ غصر آئے گا۔ دوسرا جملا آپ مَنْ الْقِیْ کُے مُنْ اور پر وگرام پر کرتے تھا در کہتے تھے کہ آجے گا اللّٰ لِلّٰهَ قَالِمُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَ

تلقين صبر:

اللہ تعالیٰ نے آپ مَنْ الله وَ الله الله وَ الله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله و

وَلَقَدْأُ رُسَلْنَارُ سُلًا اورالبت تحقيق بصِحِهم نے رسول مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے۔ قرآن یاک میں جہاں بھی رسولوں کا ذکر آتا ہے۔ مِنْ قَبْلِكَ كَالفظ آتا ہے آپ سے سلے من بتغید ف كالفظائيس تاراكرات مالي الكي كالعدسى رسول في أنابوتاتو یقیناس کا بھی ذکر ہوتا کہ ہم نے آپ مالی کا سے پہلے بھی رسول بھیجے اور بعد میں بھی بھیجیں گے۔لیکن پورےقر آن پاک میں بعد کالفظ کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ چونکہ آپ کے بعد کسی نے آنامبیں تھا۔قرآن یاک میں پیغمبروں کی گنتی اور تعداد مذکور نہیں ہے کہ کتنے پنجبرتشریف لائے ہیں؟ صرف تجیس پنجبروں کے نام مذکور ہیں باقیوں کا اجمالی ذ کر ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلّف بنایا ہے کہ سارے پیٹیبروں کے نام اور نب نامے یاد کروبس مارے لیے اتن بات کافی ہے کہ ہم تمام پیمبروں پر ایمان رکھتے ہیں کہ سارے برحق پنیمبر تھے۔ بہلے پنیمبراً دم عالیہ ہیں اور آخری پنیمبر حضرت محدرسول الله من الله م كے سردار حضرت جرائل ماليك بي - جمار ايمان كے ليے اتى بات كافى ہے كماللد تعالی نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں ہماراسب پرایمان ہے۔ جارکتابوں کانام ہمیں معلوم ہے باقی صحیفوں کے نام ہم نہیں جانتے بس ہمارے لیے اتنا کافن ہے کہ ہم اقرار کریں أَمَنْتُ بِاللهِ وَمَليْكَتِهِ وَكُتُبه وَدُسُلِهِ "ميراالله تعالى يراس كفرشتون يراوراس كي کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے۔' ' گنتی کی ہمیں ضرورت نہیں اور نہ رب تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہےنداللہ تعالی نے ہمیں اس کامکلف بنایا ہے۔

نفى علم كلى

اى كمتعلق الله تعالى فرمات مي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَارُ سُلَّا مِنْ قَبْلِكَ اورالبت

المؤمن

محقیق بھیج ہم نے رسول آپ سے پہلے مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَاعَلَیْكَ بعض ان میں ے وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کردیے ہیں وَمِنْهُمُ مَّنَ لَمُ نَقْصُض عَلَيْكَ اوربعض وہ بیں كہم نے ان كے حالات آب يربيان نبيس كيے۔اس آيت كريمه ہے معلوم ہوا كہ اللہ تعالىٰ نے بعض انبياء ورسل كے حالات بيان كيے ہيں اور بعض کے حالات بالکل بیان نہیں کیے ۔ بعض کاعلم اللہ تعالی نے عطابی نہیں کیا۔ توبہ جو جابل قتم کے لوگ بیعقبیرہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوعلم کلی عطا کر دیا۔تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آنخضرت عَلَیْنِ کو بعض کے حالات کاعلم عطابی نہیں کیا تو وہ اور کبال ہےعطا ہوگا؟

متدرک حاکم میں روایت ہے حضرت ابو ہر مرہ رہ اُن خرماتے ہیں کہ آنخضرت نے فر مایا کہ میں نہیں جانتا کہ تبع نبی تھے یانہیں۔ اور نیز میں نہیں جانتا کہ ذوالقر نمین نبی تھے یانہیں۔ دیکھو تبع اور ذوالقرنین دونوں کا نام قر آن کریم میں مذکور ہے مگر آنخضرت مُنْ اللِّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعْلِم مُبِينَ ہے کہ دونوں نبی تھے یانہیں ۔ لہذا پی عقیدہ کہ آنخضرت عَلَيْنَا كُومِر چِيزِ كَاعِلْمَ كَلَى عطائى حاصل تقاقر آن كريم كى نص كے بالكل خلاف ہے اور كفريد شرکیہ عقبیدہ ہے۔

# تفي مختاركل:

آكالله تعالى فرماتے بي وَمَاكَانَ لِرَسُوْلِ آنَيَّا تِيَالِيةٍ اورْبين إنان کسی رسول کی کہ لائے کوئی معجزہ اِلَّا بِاذْنِ اللهِ عَمَر الله تعالیٰ کے علم کے ساتھ یعنی رسول یا نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کر سکے۔ مکہ کرمہ میں مشرکین نے طرح طرح کے معجزے مائے کیے کہتے جشمے جاری کر

و بہر کہتے آپ کے پاس تھجوروں اور انگوروں کے باغات ہونے جا ہمیں ،بھی کہتے آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا جا ہے جیسا کہ آپ حضرات سورہ بی اسرائیل میں پڑھ عَكِين \_اس كجواب مِن آب مَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله مَنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا" نہیں ہوں میں مگرایک بشررسول۔''مطلب یہ ہے کہ عجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالی حامۃ ہے وہ کوئی نشانی معجزہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ای طرح کرامت بھی اللہ تعالی کافعل ہوتا ہے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ مجز ہے میں نبی کو دخل نہیں اور کرامت میں ولی کو دخل نہیں ہے۔ ای اصول کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ سی رسول کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے علم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کرسکے۔فرمایا فیاذا کی آءا مرالله پسجر وفت عَلَم آئے گااللہ تعالی کا قَضِی بالْحَقّ فیصلہ کردیا جائے گاحق کے ساتھ۔ اور ہر ايك كاكياس كسامنة جائ كااور تتجديد فك الوخيسر هَنَالِك الْمُبْطِلُونَ إور نقصان اٹھا تیں گے اس مقام پر باطل پر جلنے والے۔ باطل پر شہتوں کونقصان اٹھا نا پڑے گاا در کفرشرک تکبر کرنے والوں اور غلط عقا کدر کھنے والوں کونا کا می کا منہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیشہ کے لیے جہم میں جلنا بڑے گا۔

## توحير بارى تعالى:

الله تعالی فرماتے ہیں اَللهٔ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُوالاَ نَعَامَ اللهٔ تعالی کو ات وہی ہے۔ جس نے بنائے تمہارے لیے مویثی اور اونٹ ،گائے ، بھینس ، بھیز ، بحری ، ان کوالله تعالی نے انسانوں کے لیے بیداکیا ہے لیتڑ کے بُوامِنْهَا تاکہ تم سوار ہوان میں سے بعض پر ۔ اونٹ ہے ،گھوڑا ہے ، فجر ہے ، گدھا ہے ۔ پہلے زمانے میں یہی جانور سواری

کے لیے استعال ہوتے تھے۔آئ تو سواری اور بار برداری کے لیے بڑی بڑی بڑی ان میں اونٹ فرک، ٹریلر، بحری جہاز، ہوائی جہاز معرض وجود میں آپ بھے ہیں ۔گر پہلے زمانے میں اونٹ ہی ایک ایسا جانو رتھا جوسواری اور بار برداری کے لیے زیادہ استعال ہوتا تھا۔اے صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ دوسرے جانو رجھی سواری اور بار برداری کا کام دیتے ہیں۔فرمایا وَمِنْ ہَاتًا کُھُونَ اور بعضے ان میں سے کھاتے ہو۔ بیطال جانور جن کا گوشت کھاتے ہو اور قربانی کے لیے بھی یہی آٹھ تھے می جانور مخصوص ہیں اونٹ ،گائے، بھینر، بھیز، اور قربانی کے لیے بھی یہی آٹھ تھے مانور مخصوص ہیں اونٹ ،گائے، بھینس، بھیز، کمری۔فرمایا وَلَکُونَ فِیْهَامَنَافِئُ اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں۔سواری کمرے فرمایا وَلَکُونَ فِیْهَامَنَافِئُ اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں۔سواری کرنے اور گوشت کھانے کے علاوہ ان کا دودھ پیتے ہیں ان کے بالوں سے گرم کیٹر کے بنائے جاتے ہیں اور ان کی کھالوں سے جوتے اور جیکھیں تیار کی جاتے ہیں اور قالین بنائے جاتے ہیں اور ان کی کھالوں سے جوتے اور جیکھیں تیار کی جاتے ہیں۔ان کی ہاتی ہیں۔غرض بید کہ ان سے بہت سے کی جاتی ہیں۔ان کی ہڈیاں کھاد میں استعال ہوتی ہیں۔غرض بید کہ ان سے بہت سے فائدے عاصل کے جاتے ہیں۔

تعالیٰ کی کون می نشانی کائم انکار کرو گے۔ انکار تونہیں کر سکتے البتہ انسان ناشکری کرتا ہے کہ ان کے خالق کی بجائے مخلوق کے درواز بے پر جا کر سجد بے کرتا ہے اور نذرونیاز پیش کرتا ہے چڑھاوے چڑھا تا ہے۔ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے۔

\*\*\*

### أفكم يسيدووا

فِ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَكَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا الْكُوْرِ فَكَانَا الْكُورِ فَالْكَانَوْا فَى الْأَرْضِ فَالْمَاعِنْ الْكُورُ وَ الْكَانُوا فَى الْاَرْضِ فَالْمَاعِنْ الْكُورُ وَ الْكَانُوا فَى الْكَرْضِ فَالْمَاعِنْ وَ الْكَانُوا فِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ اللّهِ مُحْمِقًا كَانُوا بِهُ فَيْمُ وَالْمِينَا وَالْمَا اللّهِ الْمُعْلِينِ اللّهِ وَحَاقَ بِهِمْ قَاكَانُوا بِهُ فَيْرُونَ الْمِيلُولُ الْمُعْلِيلُ اللّهِ وَحَاقَ اللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلُولُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَولُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا فَاللّهُ اللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا فَاللّهُ اللّهُ وَلَولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا فَاللّهُ اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا فَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اَفَلَمْ يَسِيرُوْا كَيَا پُس يَهُوكُ عِلَى بُكُرِنَ فِي الْآرُضِ رَبِينَ فِي الْآرُضِ رَبِينَ مِن عَلَى اللهُ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن عَلَى اللهُ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن عَلَى اللهُ عَالَوْا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عِنْدَهُمْ جوان کے پاس تھی قِنَ الْعِلْمِ علم سے وَحَاقَ بِهِمُ اور گھر لیاان کو مَّا اس چیز نے کے انواب ہیئے نہو ہون جس کے ساتھ وہ صفحا کرتے تھے فَکَتَّارَا وُابَاسَنَا پس جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو قائوًا کہ لئے امتنا بیا لئیو وَحَدَهُ ایمان لائے ہم اللہ تعالی پرجوا کیلا ہو وَکَفَرْنَا اور انکار کیا ہم نے بِمَا اس چیز کا مُکنّا بِهِ مُشْوِکِیْنَ جس کوہم اس کے ساتھ شریکی شہراتے تھے فکہ یک یُنفَدُ ہے کہ اس کے ساتھ شریکی شہراتے تھے فکہ یک یُنفَدُ ہے کہ انہوں نے ایک انہوں نے ایک انہوں نے میکا دستور ہے اللہ تعالی کا وستور ہے الّی وہ وہ ستور کے اللہ تعالی کا وستور ہے الّی فی وہ وستور کے اللہ کیا ہے فی عِبَادِم اس کے بندوں میں وَ خَسِرَ مُمَنَالِكَ الْکَنِرُ وُنَ وَ اور نقصان اٹھا یا اس جگر کر نے والوں نے۔ انگیزی وہ انہوں نے۔ انگیزی وہ انہوں نے۔ انگیزی وہ انہوں نے۔

الله تبارک وتعالی لوگوں کو ایک اہم بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔فرمایا اللہ تبارک وتعالی لوگوں کو ایک اہم بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ فرمایا افکھ یَسِیْرُ وُافِی الْاَرْضِ کیا ہیں یہ لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں فیکنظر وُاکیف کان عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ پی و کیھے کیاانجام ہوا،کیاحشر ہواان لوگوں کا جوان سے پہلے تھے۔

#### درس عبرت:

کے والے عموماً دو تجارتی سفر کرتے تھے۔ گرمی کے موسم میں شام کا کہ دہ شندا علاقہ تھا اور سردیوں میں بین کا کہ وہ گرم علاقہ ہے۔ سورۃ قریش پارہ ۱۳۰ میں ہے مطاقہ تھا اور سردیوں میں کا کہ وہ گرمی اور سردی کے موسم میں۔ "تباہ شدہ قومیں ان کے راستے یہ گئة الشّمتاءِ وَالصّبفِ " گرمی اور سردی کے موسم میں۔ "تباہ شدہ قومیں ان کے راستے

میں تھیں۔ان کی تاہی کے نشانات نظرا تے تھے۔ تبع کی قوم یمن میں تھی اور صالح ملائیے کی قوم ٹیمن میں تھی اور جب ملک شام کی قوم شمودرا سے میں تھی اور جود مالیئے کی قوم عاد بھی راستے میں تھی اور جب ملک شام کی طرف جاتے تھے شعیب ملائیے اور لوط مالیئے کی قوم اور دیگر قوموں کی تباہ شدہ بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ان سے ان کوعبرت حاصل کرنی چا ہیے تھی اور جوعبرت حاصل نہیں کرتا وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔

بخاری شریف میں روابت ہے کہ غروہ تبوک کے سفر میں جب حضرت صالح علیے کی قوم کے تباہ شدہ علاقے سے گزرے تو فر مایا کہ سرکیڑوں سے ڈھانپ لواور یہاں جلدی سے گزرجاؤ کہ مجرم قوم کے علاقے سے نفرت کا اظہار ہواور صرف عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ جن لوگوں نے اس چشے سے جس سے اونٹنی اوران لوگوں کے جانور پانی پیتے سے دیکھو۔ جن لوگوں نے اس چشے سے جس سے اونٹنی اوران لوگوں کے جانور پانی چیا تھا اس کے پانی کے ساتھ آٹا گوندھا اور مشکیز ہے ہیں مشکیز وں کا پانی ضائع کر دو اور بیآٹا خودنہ کھانا۔ ان لوگوں کی جگہوں سے بھی نفرت کرنی ہے۔

توفر مایا کیابیلوگ چلے چرے نہیں زمین میں کہ دیکھتے کیا حشر ہواان لوگوں کا جو الن سے پہلے تھے کانُوَ ااکُٹَرَ مِنْهُمُ وہ اُن سے زیادہ تھے تعداد میں عمریں ان کی ہمی ہوتی تھیں۔ دو، دوسوسال، چارچارسوسال، چسوسال۔ ایسے بھی ہوتے تھے جواپی چارچارہ پانچ پانچ نسلیس دیکھ کرمرنے تھے واَشَدَّقُوَّةً اور قوت میں بھی زیادہ تھے۔ برنی قوت کا بیطال تھا کہ عادتو م کا بینحر وقر آن پاک میں موجود ہم مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوْقً بِدنی قوت کا بیطال تھا کہ عادتو م کا بینحر وقر آن پاک میں موجود ہم مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوقً اُن ہِ ہے۔ الله تعالی نے فر مایا اوظالمو! جس نے تہمیں پیدا کیا ہو وہ م سے زیادہ طافت ورکون ہے؟''الله تعالی نے اس ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ کر دیا جو ہم سے زیادہ طافت ورہے۔ الله تعالی نے اس ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ کر دیا جو ہم سے زیادہ طافت ورہے۔ الله تعالی نے اس ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ کر دیا جو ہم سے زیادہ طافت ورہے۔ الله تعالی نے اس ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ کی نشو و نما اور حیوان سے کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جس کے بغیر انسان اور حیوان کا

گزارانہیں ہے۔اللہ تعالی نے توح مالیے کی قوم کو یانی میں غرق کیا جوانسانی جیوانی بقا کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا وہ پہلے تعداد میں بھی تم سے زیادہ تھے اور بدنی قوت میں بھی وَاتَارَافِي الْأَرْضِ اورزمين مين نشانات جِهور نے مين بھي ۔ جونشانات، يادگارين ان قوموں نے حچھوڑی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ۔ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں ، بڑے بلند مینار بنائے ۔ شمود قوم نے چٹانیں تراش تراش کر مکان بنائے ، پھر علیحدہ علیحدہ كمرے۔ بيسونے كا، بيكھلنے اور ناچنے كا، بيمہمان خاند۔ چٹانيں تراش كراس ليے بنائے کہ دیواریں زلزلے سے گر جاتیں ہیں پنہیں گریں گے۔وہ بھی تباہ ہوئے۔یادگاریں اور مکان موجود ہیں مگر کس کام کے۔آج مکان میں مکین کوئی نہیں۔فر مایا فَهَا آغُہٰ فِي عَنْهُمْ مِنَا كَانُو التَّكِيمُونَ لِي نَهُ لَفَايت كَى ان كونه بِحِايا ان كواس چيز نے جووہ كماتے تھے۔نەتعداد کی کثرت بیجاسکی نەطاقت بیجاسکی۔ یہ چٹانیں، تراش کرمکان بنانے والے زلز لے سے بیخے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کوزلز لے اور چیخ سے تباہ کیا۔کوئی شےان کے كام نه آئى ـ كوئى چيزان كوالله كي كرفت سے نه بچاسكى فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ وَسُلَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ پس جب پنجےان کے پاس ان کے رسول واضح ولائل لے کر۔ پیغمبروں نے ولائل پیش كي مجزات وكهائ فَرحُوابِمَاعِنُدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وه كافرخوش موسَّة الله چزيرجو ان کے پاس تھی علم ہے۔ کہنے لگے ہمیں پیغیبروں کے علم کی کیاضرورت ہے ہارے پاس مادی ترتی کےعلوم موجود ہیں۔

حكيم سُقراط كافخر:

تفییروں میں آتا ہے کہ سقراط جو یونان کا بڑا تھیم تھا۔ بیموی ملائے کے زمانے میں تھا۔ اس کوکسی نے کہا کہ یہال ایک بزرگ ہیں مولیٰ بن عمران علیہ الصلوٰۃ

المؤمن

والسلام، بردی احی اورمعقول با تنیں بتلاتے ہیں۔ان کی با تنیں بردی وزئی ہوئی ہیں آپ ان کی مجلس میں شریب ہوں ان کی صحبت میں بیٹھیں تو بردا فائدہ ہوگا۔ تو سقراط نے بردے انخریدانداز میں کہا کہ ہم سے زیادہ علم کس کے پاس ہے میں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ بے شک مادیت کاعلم اس کے باس تھا مگر خدائی علم تو اس کے باس نہ تھا جو بذر بعہ وحی عاصل ہوتا ہے۔تو اس کوخود ساخت علم پر تھمنڈ تھا۔اور قارون کے متعلق تم پڑھ چکے ہو کہ جب اس کولوگوں نے کہااتر اؤمت اللہ تعالی اترانے والوں کو پسندہیں کرتا وَابْتَ مِ فِیْمَا اللَّكَ اللَّهُ الدَّادَ اللَّهُ خِدَةَ " اور تلاش كراس مين جورب ني تحقيدي بي خرت كالكر اورنه بحول اپنا حصدونيات " و أخسِنْ تكمّا أحْسَنَ اللهُ إليّك [القصص: ٥٤] " اور احسان كرجس طرح الله تعالى في تمهار ب ساته احسان كيا ج قال اس في كها إنَّهَا اُوْتِیتُهُ عَلی عِلْم بِشک دی گئی ہے مجھے دولت علم کی بنا پر۔ 'میں نے اپنے ذاتی علم کی بنا پرسب کچھ حاصل کیا ہے۔تم بھی علم حاصل کرو۔تو اس نے اپنے علم پر گھمنڈ کیا۔ تو فر ما یا کہ جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح ولائل لے کرتو وہ اینے علم براترانے لگ و كاق بهِ مُمَّا كَانُو ابِهِ يَسْتَهُزِءُ وْنَ اور كَمِيرليا ان كواس چيز نے جس كرماته وه صلى المرت تقد كهتم تقع فَاتِننَا بِهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ البصيقين [الاعراف: ٤٠] '' پس لاؤ بهارے پاس وہ چیز جس ہے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر ہوتم سے ۔'' جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہووہ کہاں چھیا کے رکھا ہوا ہے لاتے کیوں نہیں ہو۔ پھران لوگوں نے جن عذابوں کا استہزاء کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی مسلط کیے ۔کسی بر رب تعالیٰ نے سیلا ب مسلط کیا ،کسی پر ہوا مسلط کی ،کسی پر زلزلہ کیا ،کسی پر طاعون مسلط کیا ،کسی پر ہیضہ مسلط کیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہان پر اللہ

تعالیٰ نے طاعون کی بیاری مسلط کی ۔ شیخ سے لے کردو پہرتک سنز ہزار مرکئے۔ تین چار
مہینے ان پر یہ عذاب مسلط رہا گر وہ اپنی شرارتوں سے بازنہیں آئے۔ جولوگ عبرت
ماصل نہیں کرتے وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں جیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ
الْعَبْدُ مَنْ وَعِظَ لِغَیْرِہِ '' نیک بخت انسان وہ ہے جودوسرے کود کھے کرعبرت ماصل
کر سے سبق ماصل کرے۔' ظفر مرحوم نے کیا اچھا شعر کہا ہے:

ظفر اسے آدمی نہ جانے گا گووہ ہو کتنا ہی صاحب فہم وذکا

طفراے آدمی نہ جانبے گاگووہ ہو کتنا ہی صاحب فہم وذکا جے عیش میں یاد خدا نہ رہی جے طیش میں خوف خدا نہ رہا جے عیش میں عدانہ رہا آدمی کوئیش میں خدانہ یں جولنا چا ہے اور نہ طیش میں ۔

حالت نزع میں ایمان معتربیں:

تو فرمایا گیرلیا ان کواس چیز نے جس کا مذاق اڑاتے تھے فکشاراً وابائسنا پس جب دیکھا انہوں نے جاری پکڑکو قائوًا کہنے گئے امتنا بالله و خدہ ہم ایمان لا سے الله تعالی پرجواکیلا ہے و گفر دُنا بِما حُنّا بِهِ مُشْوِینَ اورہم انکارکر نے ہیں اس چیز کا جس کوہم اس کے ساتھ ٹر یک ظہراتے تھے۔فرعون کا واقعہ تم پڑھ پکے ہوجو بیل اس چیز کا جس کوہم اس کے ساتھ ٹر یک ظہراتے تھے۔فرعون کا واقعہ تم پڑھ پکے ہوجو بڑے زوروشور کے ساتھ اپنے آپ کورب الاعلیٰ کہتا تھا۔سورۃ النازعات پارہ ۳۰ میں ہوئے آن د بُکُمُ اللّا عُلی اور یہ بھی کہتا تھا ما عیلہ تُ لکُمُ قِنْ اللهِ غَیْرِیْ [سورۃ الفقص]" میں نہیں جانیا تمہارے لیے کوئی الله اپنے سوا۔" بحرم قلزم کا یک بی غوط نے وماغ درست کردیا اور کہنے لگا امّنت یہ بنّاؤ السے اللّا الّذی یُ امّنت یہ بنّاؤ السے آلّا الّذی کی امرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرماں برداروں میں سے معبود مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرماں برداروں میں سے معبود مگر دہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرماں برداروں میں سے معبود مگر دہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرماں برداروں میں سے معبود مگر دہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرماں برداروں میں سے

ہیں۔''میں اپنی ساری غلطیوں اور کوتا ہیوں کی معافی مانگتا ہوں ۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آيا اللن و قد عصيت وكُنت مِن الْمُفْسِدِين "اب يه كمت مواور حقيق تم نافر مانی کرتے تھے اس سے پہلے اور تھا تو فسادی۔ 'برد اغنڈ اتھا۔ ہرمجرم نے سے یہلے اپنے جرم کا اقرار کیا ہے کہ ہم ظالم تھے مشرک تھے لیکن نزع کی حالت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ نزع کا مطلب ہےروح نکلنے کا وقت \_ یعنی اٹھارہ فرشتے روح نکا لنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں مرنے والے کونظر آتے ہیں اگر مرنے والا نیک آ دی بتوفرشته كبتاب يانيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّيَه آخُرجي إلى دَضُّوانِ اللهِ "اللهِ "اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الم روح نكل آرب آپ يرراضي ب- 'اگر بُراآدي باتو فرشته كهنا به يايتها النَّفْسُ الْخَبِيْتُه أَخُرِجَى إلى سَخْطِ اللهِ وَغَضَبه "الصفييثروح نكل آتجه يرالله تعالى ناراض ہے۔' وہ جان نفس سے نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتی ۔تو فرشتے اس طرح نکالتے ہیں جیسے لوہے کی سلاخ کوگرم کر کے بھیگی ہوئی روئی سے کھینچا جائے اور ساتھ ساتھ اس منہ اور يشت برمارت بهي ينضر بُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَادْبَارَهُمْ [سورة الانفال]" فرشة ان کے چبرے یر مارتے ہیں اور ان کی پشتول پر مارتے ہیں۔'' جیسے ہماری پولیس اشتہاری مجرم کو پکڑتے ہوئے کرتی ہے۔تو کہیں گے ہم ان کا افکار کرتے ہیں جن کوہم رب تعالیٰ کے ساتھ شریک تھیراتے تھے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فکو یک یکفیکھ اینمائھ ی بی نہ فاکدہ دیاان کوان کے ایمان نے میں نہ فاکدہ دیاان کوان کے ایمان نے کھا انہوں نے ہماری گرفت کو ہمارے عذاب کو ۔عذاب آجانے کے بعدا یمان قبول نہیں ۔جب نزع کی حالت شروع ہوجائے تواس کے بعد تو بہول نہیں ہوتی ۔ پھر جس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہوتی ہے ای طرح کے بعد تو بہول نہیں ہوتی ۔ پھر جس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہوتی ہے ای طرح

سارے جہان کی بھی نزع ہوگی۔ وہ اس وقت شروع ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا ای دن دابۃ الارض بھی زمین سے فکے گا اور وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ اس دن سے توبہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔
اس کے بعد نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا اور نہ توبہ قبول کی جائے گی۔ نیکی میں اضافے کا بھی کو کی فائدہ نہیں ہوگا۔ پس جو پہلے سے ایمان اور عمل صالح چلے آ رہے ہیں وہی معتبر ہوں کے مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعدروایات کے مطابق ایک سوہیں سال تک جہان باقی رہے گا بھرفنا ہوجائے گا۔

الله تعالی فرماتے ہیں سُنگتاللهِ بیالله تعالی کا دستور ہے التی قَدْ خَلَتُ فِی عِبَادِهِ جُوگر رِجِکا ہے اس کے بندوں میں کہ عذاب آجانے کے بعدا بیان ، توب اور اعتراف مفید نہیں ہوتا وَخَسِرَ هُنَالِلتَ الْکَافِرُ وَنَ اور نقصان اٹھا یا اس جگہ کفر کرنے والوں نے۔ ایسے موقع پر کافروں نے ہمیشہ نقصان ہی اٹھا یا ہے ان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے خیارے میں پڑگے۔ الله تعالی ایمان والوں کو خیارے میں پڑگے۔ الله تعالی ایمان والوں کو خیارے می فوظ فرمائے۔

آج بروزانوار کونی الحجه ۱۳۳۳ ه بمطابق ۱۳۱۳ کوبر ۲۰۱۳ م ستر جویں جلد کمل جوئی۔ والحد بدلله علی ذلك (مولانا) محمد نواز بلوچ مهتم: مدرسدر بحان المدارس، جناح رود، گوجرانوالا۔

\*....\*....\*

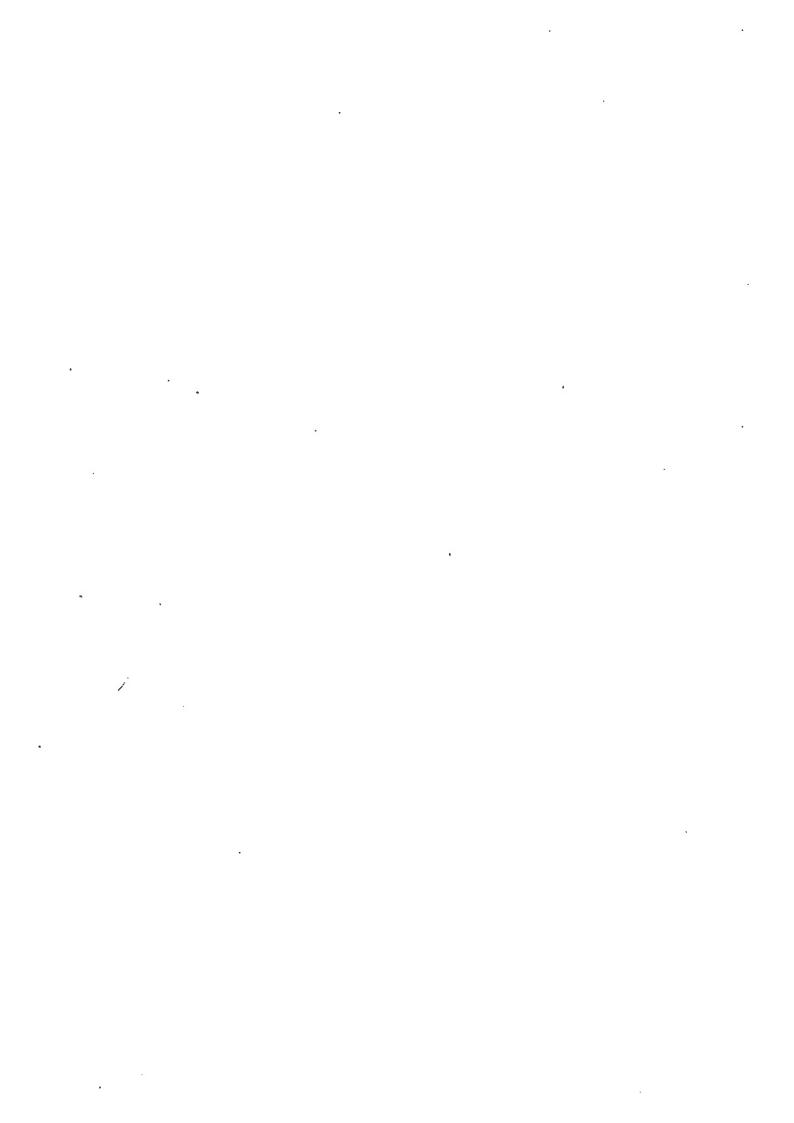